# انواز المتاب في وكثير القران

عسب امام احت رضاخان معددان

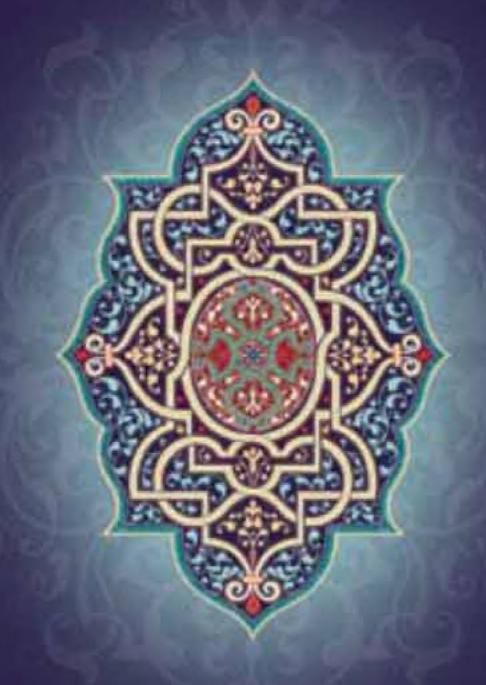

ترب الشريعة علامه مفتى اختررط اخان دامت بركاته العالية تخريج واهتناء مولانا محمد اسلم رضا



### أنوار المنان في توحيد القرآن

تعنیف اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیر معتدار مین علیر معتدار مین

زجمه تاج الشريعه علامه مفتى اختر رضاخان دامت بركانة العاليه

> تخ تج دامتناء مولا نامجراسلم رضا

### فهرست

| صخفير | عنوانات                                                                        | نمبرثار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵     | مقدّ مد                                                                        | 1       |
| ш     | كلام اللي كے قديم، واحد حقيقي غير مععد ووغير منقسم ہونے                        | ٢       |
|       | کی نفیس تمهیداور براعتِ استبلال<br>سیر مستر مستر نفر                           |         |
| IF    | اسم کے عین مستمی ہونے پر مصنف علیا م کا حدیث سے نفیس<br>استدلال اور تخریخ حدیث | ٣       |
| 10    | JANNATI KAUN? قول فيصل                                                         | ٣       |
| 10    | حدیثِ جبریل کے ذریعہ تقریم نیر                                                 | ۵       |
| 14    | مترجم کی تنبیدکه اسحان دوام کے لئے بھی آتا ہے                                  | 4       |
| IA    | مصنف کی عربی نظم میں مہارت                                                     | 4       |
| 19    | وحدت قرآن پرقرآنی آیات سے استِد لال                                            | ۸       |
| ra    | وحدت قرآن پرائمهٔ متقدمین اور کثیرعلاء کی عبارتوں سے اسید لال                  | 9       |
| M     | علامة تغتازاني وعلامه على قارى كى اختيار كرد ه ثِق پرعمه وتعليق                | 1.      |
| ~~    | علامة تفتازاني كى تاويل پرتبصره                                                | -11     |
| ~~    | مصنف علام كي تحقيق                                                             | 11      |

| 2  | عبارات ِمتقدّ مه برمصنف علام كي نفيس تعليق وتحقيق      | 11 |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 4  | معدد داحادیث کی تخ تج                                  | 10 |
| 14 | ابن تیمید کا دعوی باطل ہے                              | 10 |
| CA | تحویااین تیمیدان عنبلی جاہلوں کی مدد کرنا جا ہتا ہے    | 14 |
| 19 | كيا كلام أزّ لى حروف بين؟                              | 14 |
| ۵٠ | مصنف علام كا قول فيصل                                  | 11 |
| ۵٠ | بهار مقتديان معظيد المسالي فاكالفاج المام              | 19 |
| ۵۱ | مصنف علام كانفيس تنصره                                 | *  |
| ٥٣ | متاخر مشكلمين سے سوال                                  | ri |
| 24 | د وسرالا جواب سوال                                     | rr |
| 04 | امام بخاری پر کیا بیتی                                 | ** |
| 75 | امام بخاری امام اعظم کے چھٹے ورجہ میں شاگر وہیں        | rr |
| 49 | امام تفتازانی اور چلی کی محقیقِ کلام میں جیرت اور مصقف | ra |
|    | علام کی جانب ہے جلی کی عبارت میں تناقض پر تنبیہ        |    |
| 4  | قصة جريل ميں بطورتمثيل حاركروہ كى تفصيل                |    |
| 40 | لتعقيم منجث وخلاصة كلام                                | 14 |

#### مقادمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيّد المرسّلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

آ واز کی حقیقت ہے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے اروو مين ايك نهايت وقيع رساله ''الكثف شافياتهم فونو جرافيا'' تحرير فرمايا، جس مين علم كلام كے معركة الآراءاورانتهائى دقیق اورمشكل ترین مسئله " كلام لفظى وكلام نفسی" کی بحث بھی مختصراً ذکر فرمائی۔ ۱۳۳۰سن ججری میں جب اعلیٰ حصرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت عزیز اور محبوب ومحب دوست محافظ کتب خانة حرم مکی حضرت علامه سیدا ساعیل خلیل آفندی رحمة الله تعالی علیه اعلیٰ حضرت سے ملا قات کے لیے بریلی شریف آئے ،توان کے قیام بریلی کے دوران ایک دن کسی موضوع پر گفتگو كرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ''الکشف شافیا'' سے پچھ ا قتباس سنائے، جے سُن کے سیّد صاحب بہت خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت ہے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس رسالہ ٔ مبار کہ کا مکمل عربی ترجمہ فرماد بیجئے ؛ تا کہ آپ کی تحریر کردہ اس اہم بحث ہے بھر پورطریقہ ہے متمتع ہوسکوں، چنانجے امام اہل ستت نے اپنے اس حبیب ومحتِ دوست کی خواہش پر اس کی تعریب فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیگر بعض مّباحث کا اضافہ فرمایا، اور جب رسالہ ''الکشف

شافیا "میں کلام لفظی نفسی کی بحث آئی تو امام اہل سنت نے علماء کی سبولت کے لیے ا يك رساله ُضمنيه كا اضافه فرما ديا، جس كا نام'' انوارالمئان في توحيدالقرآن'' ركها، جے مخطوط ہے مطبوع کرنے کے لئے صدر المدر سین جامعہ اشر فیہ مبار کپور حصرت مولانا محد احد مصباحی صاحب نے کوشش فرمائی، اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا كرا چى نے شائع كيا۔اس رسالہ ميں امام اہل سنت نے كلام لفظى وكلام نفسى جيسے مشکل ترین مسئلہ کی وہ تنقیح وتو خیج فرمائی کہ آج بھی جب عرب وعجم کےعلاءاس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرتُ علیہ الرحمہ کی علم کلام میں مہارت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور ساتھ ہی ساتھ امام اہلِ سنت کی عربیت کی بھی خوب داد دیتے ہیں ، بلکہ خودراقم الحروف نے اینے یمن ، بغدا داور ملک شام میں قیام کے دوران بید یکھا كەموجود ەعربوں ميں ايسےاوگ كم بيں جوامام ابل سنت كى كسى معركة الآراء مسئلے پر عر في عبارت كوبسبولت يراه كرسجه يا تيس \_

چونکہ''انوارالمنان' میں کی اُبحاث مشکل اور بعض مقامات حل طلب ہیں،
جس کے سبب علاء کو بھی بسا اوقات صعوبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؛ لبندا امام اہل سنت ہی کے فرزند اور ان کے علوم کے وارث، اور اپنے زمانے کے مفتی اعظم حضرت قبلہ تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب از ہری وامت بر کا تہم العالیہ نے اس رسالے کا اردو ترجمہ فرمادیا، اور مشکل و پیچید و مقامات کی وضاحت فرمادی، جس کی ابتداء یوں ہوئی کہ سب سے پہلے بریلی شریف میں قبلہ تاج الشریعہ فرمادی، جس کی ابتداء یوں ہوئی کہ سب سے پہلے بریلی شریف میں قبلہ تاج الشریعہ کی مشاکل دوجر جمہ کی ورسالے کے شاگر دمولا نا شاہد رضا صاحب سے سی کر انہیں اِملاء کر وایا، اس کے بعد جمہئی میں حضرت کے ایک مرید مولا نا محمد اسلام رضا صاحب مصباحی کیلیماری مقیم جمہئی کورسالے حضرت کے ایک مرید مولا نا محمد اسلام رضا صاحب مصباحی کیلیماری مقیم جمہئی کورسالے

کا پچھ حصہ إملاء فرمایا، اور آخری کے اکیس الاصفحات کراچی میں مولانامحد ثاقب اختر القاوری اور راقم الحروف ہے۔ ساعت فرما کر إملاء فرماتے رہے، اس طرح بدرساله "انوار المقان" ۴۲۰ ذیقعد قالحرام ۱۲۲۸ ہے بمطابق ۲۵ نومبر ۲۰۰۷ ، کو وقت فلبر سے قبل مکمل ہوا۔

الله تعالى اسلام وسلمين كى طرف سے قبله تاج الشرابيه وامت بركاتهم العاليه اور معاونين كاركوبهترين جزاعطافي الله اور معزت كاسامية اور قائم ركح، اور امام الله سنت كى ويركت ورسائل كى خدمت كے ليے بھى حضرت كو جمت ، ورسائل كى خدمت كے ليے بھى حضرت كو جمت ، طاقت ، صحت اور توفيق رفيق بخشے ، آمين بحاہ سبد السرسلين عليه و على آله وصحبه أحمين أفضل الصلاة والتسليم .

دعا گودد عاجو محداسلم رضاحسینی ۲۵ صفرالمظفر ۱۳۲۹ه ۲۵ سفرالمظفر ۲۰۰۸۱ه





أنوار المنّان في توحيد القرآن



#### يسم الله الرحمن الرحيم

#### کلام الھی کے قدیم، واحد حقیقی غیر متعدد وغیر منقسم ھونے کی نفیس تمھید اور براعت استھلال

سب خوبیال اللہ کے لئے جواچی ذات میں مکتاہے، اپنی صفات میں بے ہمتا ہے، اور اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے حدوث اور اس کی علامات سے بلند و بالا ہے۔وہ اس سے بلندہے کہ حدوث اس کے کلام قدیم کے مسمیٰ کی طرف راویائے ویا اس كى آيات كے مسداق كى طرف يہيے، ياس كى كام يس مجاز كودخل ہواس كلام كے تجلیات میں مجاز کی وجہ ہے، بااس میں تعدد ہواس کے جاموں میں تعدد کی وجہ ہے۔ وی ہے جس نے اپنا کلام قدیم (جس پر بھی عدم سابق ندہوا)(ا) اینے اس رسول پر ا تاراجواس کی ساری مخلوقات کا سردار ہے،اوراس کے تمام رسولوں کا خاتم ،اوراس کی سب سے پہلی مخلوق ہے، اُن پر اور اُن کی آل پر اور اُن کے اسحاب پر اور اُن کی ذریت پرانتد تعالی کی سب ہے افضل درود ( شاءرحمت ،تشریف وتعظیم ) اور سب ہے المل سلام ،اورسب سے أفر ول تحتیت ( ذکرر فیع ، إعلاء دین اور إبقائے شریعت کے ذر بعیہ) اور خوب بڑھنے والی برکت ( آخرت میں اُن کی امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرماكر،انبيں اجعظيم ديكراور دم بدم ان كےمراتب بڑھاكر، ثواب عظيم مرحت فرماکر) نازل فرمائے۔

تو قرآن نے ذہن وگوش ، اوراق اور زبانوں ، زمان و مکان میں جلو وفر مایا ، اور صفت حالا نکد صفت کلام ذات رحمٰن سے منفصل ندہو تی ، اور بارگاہ رب سے منفصل ہوکر کسی موجود سے منصل ندہوئی ، حادث تو بیدل ، کان ، زبان اور بیگم ہیں ، اور اُحوال

<sup>(</sup>۱) قوسین کے درمیان تشریح معنرت مترجم علام کی طرف سے ہے۔

بدلے اور اوضاع متغیر ہو کمیں ، اور قرآن ایسے ہی اپنے قِدَم و ثبات پر ہاتی ہے۔ متہمیں معلوم ہو کہ علماء کرام نے شی کے وجود کے جارم ہے ہیں: (۱) وجود اعیان ( ذوات ) میں ، جیسے کہ زید کا وجود جو خارج میں موجود ہے۔ (۳) وجود اذہان میں ، اور اس کا معنی ہے ہے کہ زید کی صورت جو اس کے لئے مرآ قاملا حظہ ہے، وہ ذہن میں حاصل ہو۔

(۳) شی کا وجود عبارت شن ۱۱س کی مثال تلفظ" زید" ہے: اس کئے کہاسم عین مسٹی ہے۔

اسم کے عین مسمّی ہونے پر مصنف علاَم کا حدیث سے نفیس استدلال اور تخریج حدیث

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنداس پر ایک حدیث ہے استدلال فرماتے ہیں جس کی تخریخ کیوں بیان فرمائی: مسنداحمہ، ابن ملجہ اور سیج حاکم وقیح ابن جان (۱)

(۱) وقع في الفصل الثالث من "المشكاة" ["مشكاة المصابيح"، الحطيب التبريزي (ت ٧٤٠هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، كتاب الدعوات، الباب: ١، الفصل الثالث، ر: ٢٢٨٥، ٢ /١٧١، دار الفكر، بيروت ١٤١١هـ، ط١ ] عزوه للبحاري الثالث، ر: ٢٢٨٥، ٢ /١٧١، دار الفكر، بيروت ١٤١١هـ، ط١ ] عزوه للبحاري ["صحيح البحاري" (ت ٢٥٦هـ)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لا تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ ﴾ [القيامة: ٢١] وفعل النبي يُلِجُ حيث ينزل عليه الوحي، صحد ١٢٩، دار السلام، الرياض ١٤١٩هـ، ط٢ ]، وأقره عليه القاري ["مرقاة المفاتيح"، القاري (ت ١٤١٩هـ)، كتاب الدعوات، الفصل الثالث، تحت ر: المفاتيح"، القاري (ت ١٩١٩هـ)، كتاب الدعوات، الفصل الثالث، تحت ر: البحث الثالث والعشرين من "البواقيت والحواهر" ["البواقيت والحواهر في بيان عقائد الأكابر"، الشعراني (ت ٩٧٣هـ)، ما وجدت في النسخة التي بين أيدينا ]=

میں حضرت ابو ہر رہے در رہ رسنی اللہ تعالی عندے دوایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ربعز وجل ہے: ''میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میری یا دکرتا ہے اور میرے لئے اس کے ہونٹ ملجے ہیں''(۱)۔

(٣) فی کا وجود کتابت میں، جیسے زید کا نام کلھاجائے۔اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التُورَاةِ وَالإِنْجِبُل ﴾ [الأعراف: ٢٥ ١] جے للھا ہوا یا کیں گے اپنے پاس تو مدیت اورانجیل میں۔ (ترجمہ کنزالا بھان) یعن آیت ﴿ يَجِدُونَهُ ﴾ مَن مُنْ مِن اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

اقول (اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:) اور بیہ بات بھی حق ہے؛ اس لئے کہ ہمارے نزویک نام کی حضرت فرماتے ہیں:) اور بیہ بات بھی حق ہے؛ اس لئے کہ ہمارے نزویک علم کی تعریف بیر ہے ، جبیبا کہ اس پر امام سنت ، کو و ہدایت ابومنصور ماتر یدی نے نص فرمائی کہ:

المسلم، ولم أره له، والله تعالى أعلم اهـ منه [أي: من المصنف، وهو الإمام
 أحمد رضا رحمه الله تعالى] -

<sup>(</sup>۱) "سنن ابن ماحة" (ت٥٧٥هـ)، كتاب الأدب، باب قضل الذكر، ر: ٣٧٩٢، صـ ٦٣٩، دار إحياء التراث العربي ٢١٤١هـ، ط1\_

چنانچیس نے کہاہے:۔

كياش يخ الحال الماس والفكويدل وي سك اور میں نے کہا: سورج جیگا دڑ کی پہنچ ہے دور ہے تو تم ضرورا بمان رکھو، اور جہالت وا مرقبتے اور حدے گزرنے میں نہ پڑو۔

حدیث جبریل کے ذریعہ تقریر منیر اور یہ مارے سروار جریل ہیں (مارے نی پر) اوران پر تعقیم کے ساتھ درود ہو، دھمن خداا بوجہل نے ان کواوٹ کی صورت میں دیکھا، جب انہوں نے اس پرحملہ فرمایا اس حال میں کہ ان کا دانت اور ایسا سرتھا جس کی مثال نہیں دیکھی گئی ، تو د همن خداا یوجهل این ایز یوں کے بل پلٹا ہو کیا کسی کو جا نزے کہ کھے یہ جریل نہ تھے بلكه بياتو كوئى دوسرى هي جريل يرولالت كرنے والى تحى ... ١١١ الله كے لئے ياكى ہے! و و تو يقيناً جبر مل على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنهيء اوراسي حديث ميس نبي كريم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے مروی ہے آ ہے نے فرمایا: '' وہ جبریل تھے اگر اپوجہل مجھ ہے قریب ہوتاوواس کو پکڑ لیتے"(۱)\_

اس حدیث کو ابن اسحاق اور ابعظیم اور بیبی نے حصرت ابن عباس سے روایت کیاہے۔

اگرچ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ جبریل کی شکل جمیل اونٹ کی صورت نہیں ہے بلکہ ان کے چوشو پر ہیں جس سے انہوں نے افق کو گھیر رکھا ہے، اور سحابد رضی الله تعالی عنهم جب بنی قرّ یظ کی طرف حلے تو انہوں نے وَ حیدا بن خلیفہ کو دیکھا کہ سفید

<sup>(</sup>١) "السيرة النبويّة"، ابن هشام (ت٢١٣هـ)، تحقيق محمّد شحاته إبراهيم، أبوحهل يبيت قتل رسول الله والله يحفظه، الحز الأوّل، صد، ١٥، دار المنار، القاهرة (نقلاً عن ابن إسحاق)\_

نچر پرسوار ہیں، تواس معاملہ کی خبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ '' میہ جبریل ہیں جنہیں بنی قریظ کی طرف مجیجا میا کہ ان کے قلعوں کو ہلا دیں اور ان کے دلوں میں رعب ڈالدیں''())۔

اوراس اعرائی کی حدیث جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور سے ایمان ، اسلام ، احسان ، قیامت اوراس کی علامتوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس کوکسی نے نہ جانا اوراس پرسفر کا اثر نظر نہ آتا تھا، اس کے گیڑے خوب سفید نقے ، بال خوب کا لے نقے ، اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بی فرمانا کہ از سے جبر بیل متھے تمہارے گیائی متبہل المہارا اولین تشکھانے آئے تھے ' ، بی حدیث معروف ومشہور ہے ، بخاری ومسلم نے اس کوروایت کیا ہے (۱)۔

اور باربا ذحیه کلی کی صورت میں حضرت جبر تیل امین علی نبینا وعلیه الصلاق والتسلیم کا حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ثابت ہو چکا۔ چنانچه فسائی میں بستہ سی جے ابن عمر رضی الله تعالی عنیه اسے مردی ہے: "جبر ئیل امین علی نبینا وعلیه الصلاق والتسلیم نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاہ میں قدیم کی صورت میں حاضر الصلاق والتسلیم نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاہ میں قدیم کی صورت میں حاضر ہوت سے دیں حاضر میں الله تعالی عنه سے ہوئے سے اس رضی الله تعالی عنه سے

<sup>(</sup>۱) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، الطبري (ت ٢١٦هـ)، تحقيق صدقي حميل العطّار، الأحزاب، تحت الآية: ٢٦، ر: ٢١٦٨٩، الحرء الحادي والعشرون، صـ١٨٦، دار الفكر، بيروت ١٤١٥هـ

<sup>(</sup>۲) "صحيح مسلم" (ت ۲ ۲ ۲ هـ)، كتاب الإيمان، ر: ۹۳، صد ۲ ۴، دار السلام، الرياض ۲ ۱ ۱ ۱ هـ، ط ۱ ـ

 <sup>(</sup>٣) "سنن النسائي" (ت٣٠٣هـ)، تحقيق صدقي حميل العطار. كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة الإيمان والإسلام، ر: ١٠٠٥، الحزء الثامن، صـ٧٠١ بنصرف =

مرفوعا(۱) روایت کیا که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "جبرئیل میری خدمت میں ڈحیا کبھی کی صورت میں آیا کرتے ہیں ''(۲)۔

#### مترجم کی تنبیہ کہ ''کان'' دوام کے لئے بھی آتا ھے

ر میں نے بیر جمداس طور پر کیا حالاتکہ بید بظاہر کان بیا تیمنی جو ماضی کا صیغہ ہے کہ خلاف ہے اس کے کہ ماضی انقطاع پر ولالت کرتا ہے، لیکن بالوقات اسکان " ووام واستمرار کے کے کہ ماضی آتا ہے۔ جیسے ﴿وَ کَانَ فَصَلُ اللّهِ عَلَيْکَ عَظِیْما ﴾ ۔ [النساون الله علیہ کا میں معظیما ﴾ ۔ [النساون الله علیہ کا میں معظیما الله علیہ کا معظیما کے اللہ الله علیہ کا میں معظیما کے اللہ الله علیہ کا معلیہ کا معلیہ کا میں معلیہ کی معلیہ کا میں معلیہ کی معلیہ کا میں معلیہ کے اللہ کا میں معلیہ کا میں معلیہ کی معلیہ کا میں معلیہ کا میں معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کے اللہ کا میں معلیہ کی معلیہ کا میں معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کے معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کی

اور الله كاتم بر افضل ب\_\_ (ترجمه كنز الايمان) ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْهِماً حَكِيْهِماً ﴾ [النساء: ١١١] اور الله علم وتحكمت والا بي - (كنز الايمان) وإلى غير ذلك من الشواهد (ازبري) اور الله باب مين امبات المونين حضرت عائش (٣) اور

<sup>=</sup> عن أبي هريرة وأبي ذر، دار الفكر، بيروت ٢٤٢هـ

<sup>(1)</sup> یعنی اس حدیث کی سند نبی صلی الله تعالی علیه وسلم تک متصل ہے، اور بیمضمون حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا الیمی حدیث کوحدیث مرفوع کہتے ہیں۔ (از ہری)۔

<sup>(</sup>٢) "المعجم الكبير"، الطبراني (ت٣٦٠٠)، تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي، باب من اسمه أنس، وممّا أسند أنس بن مالك رضي الله عنه، ر: ١٥٨، السلفي، باب من اسمه أنس، وممّا أسند أنس بن مالك رضي الله عنه، ر: ١٥٨، الماري ٢٦١/١، دار إحياء التراث العربي ٢٤٢٢هـ، ط٢ \_\_

 <sup>(</sup>٣) "شعب الإيمان"، البيهقي (ت٨٥٤هـ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد
 العدل، الأربعون من شعب الإيمان وهو باب في الملابس والزي والأواني وما يكره

ام سلمه (۱) رضی الله تعالیٰ عنبما سے احادیث مروی ہیں۔

اور کسی مسلمان کو جائز نبیل که وه بیشک کرے که وه آنے والے جبر ئیل نہ تھے،
باوجود یکه بیامریقنی ہے کہ جبر ئیل نداعرائی جیں نہ کلبی جیں، توبات وہی ہے کہ بیان
مختلف صورتوں میں جبر ئیل علی دبینا وعلیہ العملاة والتسلیم کی تجلیات جیں، ان تجلیات
کے تعدد سے بہت سے جبر ئیل نہ ہوئے ، اور بیا کہناممکن نبیل کہ بیہ جبر ئیل پر دلالت
کرنے والی اشیائے دیگر تھیں۔

#### مصنف کی عربی نظم میں معارت

اس سلسلے میں میں کہتا ہوں: \_

الحبريل من السدرة و المحرُّ جاء من قرية الحبريل من السدرة و المحرُّ جاء من قرية اليابك جبريًل سدرة المنتهى اوردوسر الاعلام عدا حملا ورابعهم غدا دحية وثالثهم عدا خملا ورابعهم غدا دحية اورتيسر المحريل في اونك بن كر (ابوجبل پر) حمله كيا، اور چو تقدة حيد بن ك فمنهم من له لحية فمنهم من له دنب ومنهم من له لحية تواييا وتوان مي الله في وم بوكي كي دم بوكي كي دارُهي بو وهذا باطل قطعاً فلا يرضاه ذو نهية وهذا باطل قطعاً فلا يرضاه ذو نهية اور يو يقيناً باطل قطعاً على المرضاة ذو نهية ومع ذا وحدة الكل يقين ما به مرية

= منها، قصل في العمالم، ر: ٦٢٥٧، ٥ /٢١٤٣، دار الفكر، بيروت ٢٤٤١هـ، ط١.

(١) "صحيح مسلم"، كتاب قضائل الصحابة رضي الله عنهم، ياب من قضائل أمّ سلمة، [أمّ المؤمنين]، رضي الله عنها، ر: ٦٣١٥، صـ٧٩-١.

## وحدت قرآن پر قرآنی آیات سے استدلال الدعزوجل نے فرایا:

﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ٥ ﴾ ﴿ وَإِذَا قُرِى الْفُرانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ ٥ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

اور جب قرآن پڑھاجائے تواہے کان لگا کرسنواور خاموش رہو؛ کہتم پررتم ہو۔ (ترجمہ کنز الایمان)

اور الله تعالى في قرمايا: ﴿ لا تُحرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ الله ٥ فَاذَا قَوَ أَنهُ فَاتَبِعَ قُوْ الله ٥ ﴿ وَالقيامة: ١٨،١٦] عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ الله ٥ فَإِذَا قَوَ أَنهُ فَاتَبِعَ قُوْ الله ٥ ﴿ وَالقيامة: ١٨،١٦] ثم يادكر في جلدى مِن قرآن كي ساتھ اپني زبان كو تركت نه دو، بِ ثم يادكر في جلدى مِن قرآن كي ساتھ اپني زبان كو تركت نه دو، بِ شك اس كا تعنوظ كرنا اور يو هنا مارے ذمه ب، توجب بم است يو هي تيس أس وقت اس يو هي كي اتباع كرو۔ (ترجمه كنز الايمان)

اورالله تعالى في فرمايا: ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَاتَيْسُوَ مِنَ الْقُرُانِ مِنَ

[المزمّل: ٢٠]

ابقرآن میں ہے جتناتم پرآسان ہواُ تنایز ہو۔ (ترجمہ کنزالا بمان) اورالله تعالى في قرما ما: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعُ كُلُمُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] (ترجمه كنزالايمان) تواہے پٹاہ دوکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اورالله تعالى نے قرمایا: ﴿ وَلَقَدُ يَسُونَا الْقُرُانَ لِلذِّكُو فَهَلَ مِنْ [القمر: ١٧] مُدُكِره اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرمادیا،تو ہے کوئی یاد (رَجمه كنزالا يمان) كرنے والا؟ JAMBIATI KACMI اورالله تعالى نِے فرمایا: ﴿ بَلْ هُو ایتُ بَیّنتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العلم درية [العنكبوت: ٤٩] بلكه و وروش آيتي بيران كے سينوں بين جن کوعلم ديا گيا۔ (ترجمه كنزالايمان)

اورالله تعالى في مايا: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوِّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦] اور بے شک اس کا چر جا اگلی کتابوں میں ہے۔ (ترجمہ کنز الا بمان) اورالله تعالى نے قرمایا: ﴿ فِي صُحْفِ مُكُرُّمَةِ ٥ مَّرُ فُوْعَةِ مُطَهِّرَةِ ٥ ﴾

[العبس: ١٣ : ١١]

ان صحیفوں میں کے عزت والے میں بلندی والے یا کی والے۔ (ترجمه كنزالا يمان)

اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ بَالَ هُوَ قُوْانَ مُجِيَّدُ ٥ فِني لَوْح مُحَفُّرُ ظِهُ [البروج: ٢٢،٢١]

بلكه وه كمال شرف والاقر آن بإوج محفوظ ميں ۔ (ترجمه كنز الايمان)

اوراند تعالی نے فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَقُوْانَ کَوِیْمٌ فِی کِتْبِ مُکُنُوْنِ ٥ لایَمَشُهُ اِلّا الْمُطَهُّرُوْنَ ٥﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩] کایَمَشُهُ اِلّا الْمُطَهُّرُوْنَ ٥﴾ کایَمَشُهُ اِلّا الْمُطَهُّرُونَ ٥﴾ کایَمَشُهُ اِلّا الْمُطَهُّرُونَ ٥﴾ کایَمَشُهُ اِلّا الْمُطَهُّرُونَ ٥﴾ کایَمَشُهُ اِللّا اللّهُ اللّا مِیان ﴾ کارباوضو۔ کار جمہ کنزالا بیان )

اورالله تعالیٰ نے قرمایا:

﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِینُ 6 عَلَیْ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْدُرِیْنَ 6 عَلَیْ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْدُرِیْنَ 6 مِلْ اللّهِ مِن الْمُنْدُرِیْنَ 6 مِلْ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّ

إلى غير ذلك من الآيات ندكوره آيوں كے علاوہ اور دوسرى آيوں تك پڑھ جاؤا اب ديكھوا اللہ نے اى كو پڑھا جانے والا قرار ديا، اوراى كوسنا جانے والا مشہرايا، اوراى كو ياور كھا جانے والا فر مايا، اوراى كولكھا جانے والا فر مايا، اوراى ك بارے ميں فر مايا كہ بے شك بيقر آن ہاور ہے شك بيكلام رحمٰن ہے۔ سيدنا امام الحظم رضى اللہ تعالى عند نے 'فقيه اكبر' ميں فر مايا: قر آن مصحفوں

پین کلھا ہوا ہے، اور دلوں بین محفوظ ہے، اور زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، اور وہی نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر (بتدریز) نازل ہوا ہے، اور ہما راقر آن کے کلمات کواوا کرنامخلوق ہے، اور ہما راقر آن کے کلمات کواوا کرنامخلوق ہے، اور ہما رااس کو کلھنا اور ہما رااس کو پڑھنامخلوق ہے، اور قر آن مخلوق نبیس اھ (۱)۔
اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی وصایا میں فرمایا: ہما رااقر ارہے کہ

<sup>(</sup>١) "الفقه الأكبر"، أبو حنيفة (ت ، ٥ ١هـ)، صـ ٩ ٩ هـ ٩ ٩ ملتقطاً بتصرّف، دار البشائر الإسلامية ١ ٩ ٤ ١ هـ، ط ١ (مطبوع مع شرحه "منح الروض الأزهر") \_

قرآن الله کا کام ہے، اور اس کی وقی ہے، اور اس کی تنزیل (اس کا اتارا ہوا) ہے، اور وو (قرآن ) اس کی صفت ہے، نہ وہ عین خدا ہے (بحسب المفہوم)، نہ وہ غیر خدا ہے (بخسب المصداق)، بلکہ دھنے تئے وہ اس کی صفت ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، سینوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن سینوں میں حلول نہیں کئے ہوئے ہے۔ (امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا قول یہاں تک پہنچا) اور الله معبود ہے، اور اپنی اس شان پر جس پر وہ ازل ایس تھا دائم وباتی ہے، اور (سینوں میں) محفوظ ہے، ایس کے باوجود وہ کلام اس ہے جدانہ ہوا ادھ (۱)۔

اور عارف بالله سيدى علامه عبدالفى نابلسى حنى قدى سره القدى في المسال وفيه على الله سيدى علامه عبدالفى نابلسى حنى قدى سره القدى المسال وفيه على الله الله عبدا كه الله كه دوكلام بين اليك تو ووقع جو پرها جا تا ہے ، اور دوسرا جواس كى صفت قد يمه ہے ، جيسا كه پجھان اوگوں في گمان كيا جن پرفلسفيوں اور معتز له كى اصطلاحيں غالب آئيں ، تواس في الله تبارك و تعالى كے كلام كے بارے بيں وہ پجھ كہا جس كى طرف اس كى عقل في اس كو پہنچايا، اور دوا جماع سكت سكت صالحين رضى الله تعالى عنم اجمعين كى مخالفت ميں پڑے ۔ وواجماع اس بات پر ہے كہ كلام الله تعالى ايك ہے ، اور وہ جس كى عام الله تعالى ايك ہے ، اور وہ جس كى جا در وہ جس كى جا تا ہے ہاں ہے ، اور وہ جس كى جا در وہ ہے ، اور وہ جس كى جا در وہ ہے ، اور وہ جس كى جا در وہ ہے ، اور وہ ہے ، اور وہ جس كى جا در اس ہے ، اور وہ ہے ، اور وہ ہے ، اور وہ جس كى جا در ہے ہاں ہے ، اور وہ ہے ، اور وہ ہے ، اور وہ ہے ۔

<sup>(</sup>۱) "كتاب الوصية"، الإمام الأعظم (ت٥٠٥هـ)، صـ ٦٦-٦٦، محلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن ١٣٢١هـ (مطبوع مع شرحه "الجوهرة المنيفة").

وہ جواس کے ساتھ قائم ہاس کامنا رئیس جو ہمارے یاس جلوہ گرہے، بلکہ وہ قرآن صفت واحدہ قدیمہ ہے (جس پرعدم سابق نہ ہوا) ، اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے بے اس کے کدا ہے وجود میں کسی آلے کی مختاج ہو، اور بعینہ ہمارے یاس موجود ہے، لیکن ( ہمارے پاس اس کا وجود ) بسیب آلات ہے، وہ آلات ہمارا پڑھنااور ہمارالکھنااور بهارااس کو یاد کرنا ہے، تو جب ہم ان حروف قرآ نیے کو پڑھتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں اور ان کو یا ذکرتے ہیں تو و وصفیت قدیمہ جو ذات اللی کے ساتھ قائم ہے، جواللہ کے پاس ے ، بعینہ و وصفت ہمارے یا بن جلوہ کراہے بغیرا البارے کہ وہ بدل کر وہ صفت ندرے جو باری تعالیٰ کے یاس ہے، اور و وصفت نداللہ سے منفصل ہوئی اور ندہم سے متصل ہوئی، وہ تو اُسی شان پر ہے جس شان پر ہارے پڑھنے سے لکھنے سے اور یا دکرنے ے پہلے تھی . . . ! النا کے اس آخری کلام تک جس کو انھوں نے طول دیا اور خوب بیان کیا پڑھ جاؤ۔ بادشاہ بخشندہ کی ان پررحت ہو<sup>(1)</sup>۔

اورموصوف (نابلسی) قدی سرون "صدیقة ندیه" کے باب اول کی فصل اول کی فویڈ اول بیس فرمایا: جبتم کویہ معلوم ہو گیاتو پراس کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا تو پراس کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا تو پہتا ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا اطلاق اشتراک وضعی سے دوسعتی پر ہوتا ہے (بیعنی اللہ تبالیٰ کا کلام لفظ دومعتی کے لئے موضوع ہے ): (۱) صفت قدیمہ (۲) اور وہ جو روف وکلمات حادث سے مؤلف ہو۔ اس لئے کہ بیالی بات ہے جواللہ تعالیٰ کی جوحروف وکلمات حادث سے مؤلف ہو۔ اس لئے کہ بیالی بات ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات میں اعتقادِ شرک کی طرف پہنچاتی ہے، اور اس جگہ نبی سلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم کا اشار واس حدیث میں (بیعنی میہ حدیث کہ اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کی ذات کے اشار واس کا دوسرا کنار وتمہارے پاس ہے۔ اس حدیث کوابن ابی شیب اور طبر ائی

<sup>(</sup>١) "المطالب الوفية"، عبد الغني النابلسي (ت١١٤٣هـ)

نے (المجم کیر) میں ابوش تر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کیا) (۱) ۔ بیا شار وقر آن کی طرف بید بنا تا ہے کہ قرآن واحد ہے ، اس میں اصلاً تعدد نہیں ، اور وہ قرآن اللہ کی صفت قدیمہ ہے ، اور وہ کی مصاحف بی مکتوب ہے ، زبانوں سے پڑھاجا تا ہے ، وہ ی واول میں محفوظ ہے بغیراس کے کہ بیصفت ان فدکورہ امور میں ہے کی ہی طول کرے ، اور جواس بات کو ہمارے ، بیان کے مطابق نہ مجھ پائے اس لئے کہ اس کا مجسنا اس کے لئے دشوار ہے ، اس پر واجب ہے کہ اس بات پر ہے دیکھے ایمان لائے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی باقی معفات پر ایمان رکھتا ہے ، اور کسی کو جا تر نبیس کہ اس کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی باقی معفات پر ایمان رکھتا ہے ، اور کسی کو جا تر نبیس کہ اس کے رائی وجو مصاحف میں اور دلوں میں اور ذبانوں پر جلو ہ فر با ہے حادث کے . . . ! اس کام کے آخر تک جس کا انھوں نے خوب افادہ فر بایا مراجعت کر و! (۲) ان پر بادشاہ جواد کی رحمت ہو۔

<sup>(</sup>۱) "المصنف"، ابن أبي شببة (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، كتاب فضائل القرآن، ما جاء في النمسك بالقرآن، ر: ٢٠٠٠، ٦ (٢٥١، مكتبة الرشد، الرياض ٩٠٤، ٩ هـ، ط١، و"المعجم الكبير"، هاني بن عمرو أبو شريح العزاعي، ما أسند أبو شريح الحزاعي، سعيد المقبري عن أبي شريح، ر: ٤٩١، ١٨٨/٢٢

<sup>(</sup>٢) "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية"، عبد الغني النابلسي (٣) "الحديقة الباب الأوّل، الفصل الأوّل، النوع الأوّل في الاعتصام بالكتاب،

### وحدت قرآن پر ائمۂ متقدّمین اور کثیر علماء کی عبارتوں سے استدلال

اور کتاب 'الیواقیت والجواہر فی عقائدالا کابر' کے سولہویں مبحث میں فرمایا:
وی الہی کا الفاظ میں ظاہر ہونا، اس کی مثال الیم ہے جیسے جرئیل علیہ الصلاۃ والسلام جب قریب کی صورت میں ظاہر ہوئے: اس لئے کہ جرئیل علی نہینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب قریب کی صورت میں ظاہر ہوئے: اس لئے کہ جرئیل علی نہینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب قریب کی صورت میں ظاہر ہوئے محض بشرنہ تھے، اور نہ محض فرشتہ تھے، اور نہ ایک ہی حالت میں بشر اور فرشتہ دونوں تھے۔ تو جیسے جرئیل علی مبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت و کیھنے والوں کی نظر میں بدل گئی اور جس حقیقت پر وہ تھے وہ نہ بدلی، اسی طرح کیام اُڑی اور امر اللی بھی عربی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی سریانی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی سریانی زبان میں اور بھی اور احداد کی ہے اور دوکھی سریانی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی سریانی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی اور اور دوکھی سریانی زبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی اور اور دوکھی سریانی زبان میں اور بھی اور دوکھی ہیں دولوں کی دولوں کے دولوں کی ذبان میں اور بھی عبرانی زبان میں اور بھی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولو

<sup>(</sup>۱) ميزان الشريعة الكبرى"، الشعراني (ت٩٧٣هـ)، كتاب البيوع، باب ما يجوز بيعه وما لا يحوز، الحز، الثاني، صـ٧٧، دار الفكر بيروت،ط ١ ـ

<sup>(</sup>٣) "اليواقيت والحواهر في عقائد الأكابر"، الشعرالي (ت٩٧٣هـ)، المبحث السادس عشر في حضرات الأسماء الثمانية بالحصوص، الحزء الأوّل، صـ١٧٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٨١٨ اهـ، ط١ ــ

ے بات کرو! کیاتم ہے کہتے ہوکہ بے شک اللہ کا کام لوٹ محفوظ میں ہے؟ اُس سے کہا جائے گا: ہم یونمی کہتے ہیں! اس لئے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿ اِللّٰهِ هُو قُوانَ مُعَالَمُهُ وَ فُوانَ مُعَالَمُهُ وَ اللّٰهِ وَ مُحْفُونَ ظِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

بلكه وه كمال شرف والاقرآن بلوح محفوظ مين - (ترجمه كنزالايمان)

توقرآن لوح محفوظ مين ب، اور وبي ان كي سينول مين بجوعلم ويئ كي الله عزوجل فرياتا ب فرياتا به في صدور الله ين أو تُوا الله عزوجل فرياتا ب فرياتا به في الله عن الله عن الله ين الله عن الله ين أو تُوا الله الله عن الله عن الله ين الله

بلکه وه روش آینتی میں ان کے سینوں میں جن کوعلم دیا گیا۔ ( ترجمه کنز الایمان )

اورای کی زبانول سے تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:
﴿ لَا تُنْحُرِّ کُ بِهِ لِسَانَک ﴾
﴿ لَا تُنْحَرِّ کُ بِهِ لِسَانَک ﴾

قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو!۔

اور قرآن مارے مصاحف میں فی الحقیقت مکتوب ہے، اور ہمارے دلول
میں درحقیقت محفوظ ہے، وہی ہماری زبانول سے فی الحقیقت پڑھا جاتا ہے، اور وہی

ورحقیقت جمارامسموع (شنیده) ہے، چنانچہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلُمُ اللّٰهِ ﴾

[التوبة: ٦]

تواست پناودو؛ كه وه الله كا كلام ہے۔

اورا يك قوم نے تو كہا: ہمارا قرآن كے الفاظ كوادا كرنا بيضرور ثابت كرتا ہے۔

<sup>=</sup> الله تعالى، صـ٥٦، ٣٦، محلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن\_

کہ وہ مخلوق ہے، اور انھوں نے اپنی بدعت کو اور قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں اپنے قول کو مزین کیا، تو انھوں نے اپنے کفر کو اس سے چھپایا جس کو ان کے قول کے معنی پراطلاع نہیں، پھر جب ہمیں ان کی مراد پراطلاع ہوئی، ہم نے ان کے قول کا انکار کیا، لہذا یہ جائز نہیں کہ کہا جائے کہ قرآن میں سے پھی مخلوق ہے ؛ اس لئے کہ پورا قرآن غیر مخلوق ہے ؛ اس لئے کہ پورا قرآن غیر مخلوق ہے ؛ اس لئے کہ پورا قرآن غیر مخلوق ہے ؛ اس لئے کہ پورا قرآن غیر مخلوق ہے ؛ اس لئے کہ پورا

امام تسفی نے فرمایا جیسا کہ ان سے کتاب "مطالب وفیہ" میں نقل فرمایا:
قرآن اللہ کا کلام اوراس کی صفیت ہے، اور اللہ تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک
ہے قدیم ہے، نہ وہ حادث ہے نہ گلوق ہے، اور وہ قرآن ہے حرف اور ہے آواز ہے،
اور مقاطع (انقطاع کلام کے کل) اور مبادی (محل بدایت کلام) ہے منز وہ ہے، نہ وہ
عین ذات ہے نہ غیر ذات، اس کے باوجود زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، داوں میں
محفوظ ہے، مصاحف میں مکتوب ہے، اور وہ قرآن مصاحف میں رکھا ہوانہیں
اھ (۱)۔

شارح ''عقیدة الطحاوی'' نے فرمایا جیسا کہ' منے الروض الاز ہر' میں ان سے حکایت کیا:جو یہ کیے کہ دوہ جو مصاحف میں مکتوب ہے کلام البی سے عبارت ہے، یا اللہ متبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے اور اس میں کلام البی متبلی نہیں ، تو اس نے یا اللہ متبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے اور اس میں کلام البی متبلی نہیں ، تو اس نے

<sup>(</sup>۱) "الإبانة عن أصول الديانة"، الإمام أبو الحسن الأشعري (ت٣٣٠هـ)، صـ٧٢١، ٢٦٨، محلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن ١٣٢١هـ (مطبوع مع "شرح الفقه الأكبر" لإبي منصور الماتريدي).

<sup>(</sup>٢) "المطالب الوفية"\_

کتاب وسنت اورسلف امت کی مخالفت کی اھ<sup>(1)</sup>۔

"کنزالفوا کدشرح بحرالعقا کد" میں فرمایا: (قرآن کے) کسی صورت میں ظاہر ہوئے ان کے کسی صورت میں ظاہر ہوئے سے بیلازم نیس آتا کہ وہ صورت والا ہو، کیانہیں دیکھتے کہ خدا کا کلام نفسی کتابت ،قرات اورقوت متحیلہ میں ظاہر ہوا باوجود یکہ (حقیقت میں )اس کے لئے ان صورتوں میں سے جن میں وہ ظاہر ہوا کوئی صورت نہیں اھ<sup>(۱)</sup>۔

"جمع الجوامع" میں فرمایا: قرآن اللہ تبارک وتعالیٰ کا کلام ہے جواللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ کالوق شبیل اللہ تبارک وتعالیٰ کا کلام ہے جواللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ کالوق شبیل اللہ تبارک یا وجود هیئة نہ کہ مجاز ا مارے مصاحف میں مکتوب ہے، مارے سینوں میں محفوظ ہے، ماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور (۳)۔

میرسیدشریف قدی سره نے فرمایا جمہیں معلوم ہو کہ مصنف کا اللہ تبارک

<sup>(</sup>١) "منح الروض الأزهر"، صداء ٤\_

<sup>(</sup>٢) "كنز الفوائد شرح بحر العقائد".

<sup>(</sup>٣) "حمع الجوامع".

وتعالی کے کلام کی تحقیق میں ایک منفرد مقالہ ہے، جس کے موافق انہوں نے اپنی ستاب کے خطبے میں اشارہ فرمایا،اوراس کا حاصل بیہ ہے کہ لفظ "معنیٰ" کا اطلاق مجھی لفظ کے مدلول پر ہوتا ہے اور بھی ایسے امر کومعنی کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو،تو جب بھنے اشعری نے بیفر مایا کہ کلام البی معنی تفسی ہے ( بینی امرِ قائم بذات تعالیٰ )، تو ان کے اصحاب نے اس سے سیمجھا کہان کی مراداس لفظ (کلام) کا مدلول اوراس کی تعریف ہے،اوروہ (معنی نفسی )ان کے زاد کیے قدیم ہے۔رہی عبارتیں تو ان کو مجاز آ کلام كها جاتا ہے ؛ اس لئے كه يه عبارتين أس معنى بروالات كرتى بيں جو كلام حقيقى ہے، یہاں تک ان لوگوں نے تصریح کی کہ الفاظ عین اشعری کے نزد کیک ان کے ندجب پر بھی حادث ہیں،لیکن بیعبارتیں هنیتۂ خدا کا کلام نہیں،اور بیہ جوان لوگوں نے سیخ اشعری کے کلام ہے سمجھااس ہے بہت ہے فاسدامورلازم آتے ہیں، جیسے اس کو کافر نه ما نتا جو صحف کے دونوں پیٹوں کے درمیان اللہ کے کلام کا انکار کرے معالا نکہ اس کا حقیقة کلام البی ہونااموردین ہے ضرورة معلوم ہے،اور جیسے اللہ کے کلام حقیق کے ذريع كافرول سے طلب معارضه ومقابله كامعدوم ہوناءاور جيسے جويزُ هاجا تا ہے اور جوسینوں میں محفوظ ہے اس کا حقیقۂ کلام البی شہونا۔ مذکورہ امور کے علاوہ پہجھاور مفاسدان کے ساتھ منضم ہوتے ہیں جواحکام دینیہ میں صاحب فطانت پر پوشیدہ نہیں ، لبذا داجب ہے کہ من اشعری کا کلام اس پر محمول کیا جائے کہ انھوں نے معنی ثانی مراد لیا (لیعنی امر قائم بالغیر )، اب کلام نفسی ان کے نزد یک ایک ایساام تضرے کا جونظم ومعنی دونوں کو شامل ہے، جو قائم بذا تہ اتعالی ہے، اور وہی مصاحف میں مکتوب ، زیانوں سے پڑھاجانے والا ہسینوں میں محفوظ ہے ،اوروہ معنی کتابت ،قر اُت اور حفظ ے مغائر ہے؛ کہ بیامور حادث ہیں ، اور میے جو کہا جاتا ہے کہ حروف والفاظ قرآنی

مترتب ہیں ایک دوسرے کے چھنے لگے آتے ہیں اتو اس کا جواب یہ ہے کہ بیتر تیب تو صرف (ہمارے) تلفظ میں ہے، اس سبب سے کہ ہمارے آلات (زبان وغیرہ) نامُساعد ہیں، تو تلفظ حادث ہے، اور وہ دلیلیں جو حدوث پر دلالت کرتی ہیں ان کو حدوث تلفظ پررکھنا واجب ہے، یوں نہیں کے ملفوظ حادث ہے۔ مختلف دلیلوں میں تطبیق وینے کے لئے (یہ تقریر ضروری ہے)،اور بیجوہم نے ذکر کیا اگرچہ بیرہارے اصحاب متاخرین کے مخالف ہے، مگر تا مل کے بعد شمیں اس کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ شارح مواقف کا کلام تمام ہوا۔ اور شخ اشعری کے کلام کا یہ پہلو وہ ہے جے شخ محد شہرستانی نے اپنی کتاب سمی برانہایة الاقدام میں اختیار کیا، اوراس میں شہر نہیں کہ سے پیلوان ظاہری احکام ہے نز دیک ترہے جو تو اعد ملت کی طرف منسوب ہیں ادہ<sup>(۱)</sup>۔ آل موصوف رحمه الله تعالى في "مواقف" كے خطبے ميں قرمايا: اور الله في نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عربی روشن کتا ہا اتاری ،اورا پنے بندوں کے لئے أن كا دين كامل كيا، اور نبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرايني نعمت تمام فرمائي ، اور بندول كے لئے دين اسلام كو يستدكيا، ني يركرم والى كتاب اور قرآن قديم كو نازل فرمایا،غایات واوقاف والی ( بعنی جہاں قاری کی قر اُت ختم ہوتی ہے اور جہاں وہ وقف كركے تخبرتا ہے)، جو دلول ميں محفوظ ہے، زبانول سے برھى جاتى ہے، مُصاحف بين لكهي جاتي ہاءو(٢)\_

سیدقدی سرہ نے (اس کی شرح میں) فرمایا: (مصنف نے) قرآن کو قِدَم

<sup>(</sup>۱) "شرح المواقف"، المرصد الرابع، المقصد السابع في أنّه تعالى متكلم، الحزء الثامن، صـ١١٦ ـ ١١٨ ـ

<sup>(</sup>٢) "المواقف"، عضد الدين (ت٥٦٥)، مقدّمة المؤلّف، الحزء الأوّل، =

شرع شریف سے بیٹابت ہے کہ کلام الی اس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے موافق جو کلام النی اس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے موافق جو کلام افغلی سے بارے میں سلف کی رائے ہے اوھ (۱)۔

اس كو بحرالعلوم ابوالعياش عبدالعلى نے بھی" فواتے الرحموت" ميں پسندفر مايا، جبکہ انھوں نے تعد وقر آن پراس اشکال کو دار دکرنے کے بعد فرمایا کہ: کلام کا اطلاق کلام نفسی پر اطلاق مجازی ہے،اور کلام نفظی پراس کا اطلاق حقیقت ہے، یامعاملہ اس کے برعش ہے، یا دونوں معنی میں ای کا اطلاق حقیقت ہے، جبل تقدیریر (جبکہ کلام کا اطلاق معی طفعی پر مجازی ہو) ہولازم آئے گا کہ جواللہ کا کلام ہے درحقیقت محلوق وحادث ہو،اور جو مخلوق نبیں و وحقیقت میں اللّٰہ کا کلام نہ ہو؛اس لئے کہ علماء نے بیاکہا ہے کہ کلام لفظی حادث ہے اور کلام تقسی قدیم ہے۔ اور دوسری تقدیر پر (جبکہ کلام کا اطلاق معیٰ تنسی پر حقیقت ہو) لازم آئے گا کہ بیجو پڑھاجا تا ہے حقیقة کلام البی نہ ہو، بیہ بات اگر چدالتزام کر لی جائے، لیکن کسی مسلم کو بیہ کہنے کی جراُت نہ ہوگی۔اور تیسری تقدیریر ( جبکه اطلاق کلام لفظی نفسی دونول معنی میں حقیقت ہو)لازم آئے گا كه جويد كے كەقرآن الله كا اتارا ہوائيں اس ہے مؤاخذہ نہ ہو؛ اس لئے كەاگر دہ كلام كنفسى مراد لے تواس كى يہ بات صادق آتى ہے، اور ارتد او هبه سے ثابت نہیں ہوتا، ہاوجود یکہاں قول پرصحابہ وتابعین کی طرف ہے مؤاخذہ ہونا بتو اتر منقول ہے۔(اور یہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ )انہوں نے اس بات پر قائل کوئل کرنے کا تحكم فرمايا ہے، توجب بات پہ ہے تو تچی اور راست بات جس كا اعتقاد فرض ہے ووپ

<sup>(</sup>۱) "حاشية الحلبي على شرح المواقف"، المرصد الرابع، المقصد السابع في أنّه تعالى متكلّم، الحزء الثامن، صـ١٠٤ \_

ے جوصاحب "مواقف" تمنقول ہے کہ بیجو پڑھاجا تا ہے مقیقة اللّٰد كا كلام ہے ا اوروہ ایک بسیط صفت ہے جوذات البی کے ساتھ قائم ہے،اوراس ( کلام قدیم ) کے خبروانشاء كے ساتھ تعلقات ہيں، اور انہيں تعلقات كے موافق پيكلام خبر وانشا پھيرتا ہے، اور وہ صفت قدیمہ ہے جو غیر مخلوق ہے، جیسا کہ باقی صفات البید میں میں معاملہ ہے، اور وہی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹازل ہوا، اور جب بیقر آن زبان کی حرکت ہے صادر ہوتا ہے تو رہ صفت اجزا میں متجلی ہوتی ہے ؛ اس کئے کہ زبان کلام یسیط وغیرمرتب کے تکلم میں مساعدت نہیں کرتی مادر مظاہر کے اختلاف سے ظاہر مختلف ہوجا تا ہے،اوراس میں کوئی بُعد نہیں ۔تو کلام الٰبی اس کی صفیعہ واحدہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے،اس کے تعیّنات مختلف مُحال میں مختلف ہوجاتے ہیں، اور پیمفت اپنی عدِ ذات میں قدیم ہے، تو جب پیکلام جبرئیل کی زبان پر نازل ہوا تو وہاں اس صفت کومختلف تعیّنات کا جامہ پہنایا (جن کے اعتبارے) وہ مرتب ہوکر عبلوہ گرہوئی، پھر جب جبرئیل نے اس کو پڑھااس حال میں کہ وہ غیر قارّہ (<sup>() ت</sup>ھی، پھر رسول نے اس کوسنا تو ان کے سینے میں وہ محفوظ ہوگئی جیسے انہوں نے اس کو مرتب سنا،

(۱) توله: غير قارة (يعني اس كابر ارمعاً مجتمع نه عزاؤه في الوجود كالبياض والسواد، على نوعين: قارّ الذات: وهو الذي يحتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد، وغير قارّ الذات: وهو الذي لا يحتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. يعنى أفراض كى دوتشيس بين: (۱) قارّ الذات: اوروه السوش كوكت بين جس كابر اروجود بين مجتمع بول، بيك سفيدى وسياى، (۱) قرّ الذات: اوروه السكوش كوكت بين جس كابر اروجود بين محتم بول، بيك سفيدى وسياى، (۲) فيرقار الذات: اوروه السكاوش بحس كابر اروجود بين معا الشفيدي وسياى، (۲) فيرقار الذات: اوروه السكاوش برس كابر اروجود بين معا المناوجود بين معا المناوجود بين معا المناوجود بين المناوجود المناوجود بين المناوجود المناوجود بين المناوجود بين المناوجود بين المناوجود المناوجود المناوجود المناوجود بين ال

لیکن اب سینے میں استقرار کی صفت پر ،تو حقیقت ایک ہے اور اس کے مظاہر مختلف ہیں، تو بھی کسی جاہے میں ظاہر ہوتی ہے تو بارے دیگر دوسرے جاہے میں ظاہر ہوتی ہے، اورا کیک ہے کامخلف تعتیات میں ظاہر ہونا کیجے مستبعد نبیں۔ یہی وہ بات ہے جس كاامام بهام اعظم الائته نے تصدفر مایا: اس کئے كه انہوں نے " فقدا كبر" (ا) میں (اور جوہم نے سلے ذکر کیااس کلام کونقل کر کے ) فرمایا: لفظ سے مراد تلفظ ہے ، اور تلفظ ہمارا فعل ہے جوالیت محکوق ہے، یااس کے مراد وہ تعین ہے جس جامے میں قر آن زبان پر جلوہ کر ہوا ، اور بیقین بھی مخلوق ایت حس اٹین کھی شک نہیں ، اور علما ہے اس قول کے: "القرآن غير معلوق" مين لام تعريف عبدك لئے بي يعني وه قرآن جوخداكي صفت ہے مصاحف میں مکتوب ہسینوں میں محفوظ اور رسول پر نازل ہونے والا ،اور پڑھا جانے والا فی نفسہ غیرمخلوق ہے،اگر چداس کے وہ تعیّنات جو کتابت،قر اُت اور حفظ ومزول میں میں مخلوق میں (۲)\_

نیز ان امام مذکور نے اس عبارت شریفہ کے بعد فرمایا: اور حضرت موکی علی میتنا وعلیہ الصلاق والسلام نے اللہ کا کلام سنا ، اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَ كُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] اورالله في عند الله عند كلام فرمايا هند في المراكبة عند الايمان)

<sup>(</sup>١)"الفقه الأكبر"، صـ ٩١- ٩٤-

<sup>(</sup>۲) "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت"، بحر العلوم عبد العلي (ت ۱۳۱۶هـ)، الأصول في المقاصد، صد۱۲۱، ۱۲۱ المطبع لمنشي فولكِشُور، اللكنؤ \_

اوراللہ تعالیٰ منظم تھا جب حضرت موی علی نیٹا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے کام فرمایا تو السلام ہے کام فرمایا تو السلام ہے کام فرمایا تو السلام ہے کام فرمایا تو الن ہے ای کام ہے منظم ہوا جواس کی صفت اُ ڈبی ہے ، اور ممدوح ندگور رضی اللہ تعالیٰ عندگا یہ کلام اس امریش نص ہے کہ کلام قدیم اور جونازل ہواشی واحدہ ، نیز فرمایا: اور اللہ تعالیٰ کام اس امریش نص ہے کہ کلام ہمارے کلام کی طرح نہیں ، ہم آ لات وحروف اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی طرح نہیں ، ہم آ لات وحروف کے ذریعے تکلم کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے آ لہ وحرف کے بغیر تکلم فرمایا ہے ، اور حروف کے دریعے تکلم کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے آ لہ وحرف کے بغیر تکلم فرمایا ہے ، اور حروف کے دریعے تکلم کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے آ لہ وحرف کے بغیر تکلم فرمایا ہے ، اور حروف کام کلوق بیں ، اور اللہ تعالیٰ کا کام کلوق بیں ، اور سیاس کے جانے میں کلام حروف ان تعینات کی جہات ہے ، جس کے جانے میں کلام حروف ان تعینات کلوق ہیں (۱)۔ حروف ان تعینات کی جہات میں ہے ایک جہت ہے ، جس کے جانے میں کلام حمارے تلفظ کے وقت ظاہر ہوا ، اور اس میں شک نہیں کہ پہتے ہیا جس کے جانے میں کلام حمارے تلفظ کے وقت ظاہر ہوا ، اور اس میں شک نہیں کہ پہتے تا تھوق ہیں (۱)۔

پھرامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کلام ذکر کیا جوآپ نے اپنے وصایا (۴)
میں فرمایا، اس کے بعد فرمایا: اور اس کے مثل کلام دوسرے ائٹہ سے بھی منقول ہے،
اور مختصین حنابلہ نے جو پچے فرمایا اور اس ام جلیل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے
نقل کیا کہ: ''وہ قرآن جو فیر مخلوق ہے وہ ی پڑھے جانے والے الفاظ ہیں''، اس سے
اُن کی مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کی ، اور ان حنابلہ میں سے وہ لوگ جوان محققین
کے بعد آئے ، وہ اس کے معنی کو تجھنے کے لیے گہرائی میں نہ گئے ، اور انہوں نے بیسمجھا
کہ بید وہ حروف ای اثر تیب کے ساتھ قدیم ہیں ، (بات یہاں تک پینچی کہ لوگوں کا)

<sup>(</sup>۱) "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت"، الأصول في المقاصد، صـ ۲۱۲ ـ . (۲) "كتاب الوصية"، صـ ۲۱-۱۲ .

طعندان کی طرف متوجہ ہوا، اور "تعبید" (۱) شیخ عبدالشکور (۲) سالمی میں بھی یہ مضمون وائی ہے، بیوہ ہے جوہم نے تمہیں اجمالی طور پر بتایا، چونکداس عظیم مطلب کے اظہار میں تنفیم کی رخصت نہیں! اس لیے کداس امام ہمام احمد بن ضبل نے ای مقصد کے لیے ایک ایک امام ہمام احمد بن ضبل نے ای مقصد کے لیے این وینا افتیار فرمایا، اور اس بلند مرتبہ عارف باللہ داؤ وطائی نے فرمایا کہ: احمد بن ضبل (بدایت علق سے الیے ) انبیاء علیہم الصلاق و السلام سے قائم مقام ہوئے (۲) احد مختصراً۔

افول: (بحرالعلوم نے) صاحب ' مواقف' نے بولقل کیا اس میں ایک گونا اس مضمون کی مخالفت ہے جومیر سید شریف نے صاحب '' مواقف' کے مقالے ہے نقل کیا، جبیبا کہ ہم عنقریب ان شاہ اللہ تعالی اسکی طرف اشارہ کریں ہے، اور ہے کچھ معنز نبیں ، اس لیے کہ ہماری مراہ یعنی کلام اللی کی وحدت اور اس کی نفسی قدیم اور لفظی حادث کی طرف تقسیم کا بطلان دونوں وجوں پر حاصل ہے۔

بحرالعلوم نے بیجوشقیں ذکر کیس کے 'کلام (۱) انفظی میں ،یا (۲) تفسی میں ، یا (۳) وونوں معنی میں حقیقت ہے'' ،تو میں کہتا ہوں کہ: اس کی ایک چوتھی شق بھی ہے ،تو اس کی ایک چوتھی شق بھی ہے ،تو اس کی ایک چوتھی شق بھی ہے ،تو اس کی اعلیہ چوتھی شق بھی ہے ،تو اس کی اعلیہ چوتھی شق ''مسایرہ'' میں ہے ،تو اس کی تھیقت معنی دونوں کو عام ہے ،اور ابن جمام نے بیشق'' مسایرہ' میں

<sup>(</sup>۱) "تمهيد أبي شكور السالمي"، القول الثامن عشر في نزول القرآن ووحيه، والقول الناسع عشر في نزول القرآن ووحيه، والقول الناسع عشر في أن القرآن ما هو، صـ۸۷\_۹۳، تعماني كتب خانه، كابل، ط۲\_

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ الطبع، وصوابه أبو شكور. منه.

٣) "فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثيوت"، الأصول في المقاصد، صـ ٢١٦ \_

اختیار فرمائی، جبکہ انہوں نے بیے کہا کہ:'' بیٹن زیادہ وجیہ ہے''(۱)،اوران کے اس مضمون کوان کے دوشا گردول ابن قطلو بغالورا بن افی شریف نے مقرر رکھا<sup>(۲)</sup>،اور اس پر وہی اعتراض وار د ہوتا ہے، جوان کے اختالات پر وار د ہوا: اس لیے کہ خاص پر عام كا إطلاق نه تو بعيد ہے، نه اس ميں پھے خرابی ہے، بلكه بيه إطلاق لفظ كى حقيقت ہے، جبکہ معنیٰ خاص ای خصوصی حیثیت کے ساتھ مراد نہ ہو، جبیبا کہ 'مشرب تلخیص'' میں بیان ہوا<sup>(۳)</sup>،اور میں تبیں جانتا کہ ہم میں ہے کون اُس پہلے احتال کی طرف گیا، اور ملاعلی قاری نے "منع الروض" میں تفتازانی کی تبعیت میں دوسرے احمال کو تیسرے احتمال کو تحقیق تفہرائے کے بعد ظاہر قرار دیا (۳)، اور خود انہوں نے '' زیدہ شرح بردو' میں اس کی نسبت مشائع متفد مین کی طرف کی ، (مل علی قاری نے کہا: ) ای لیے کلام البی کی مشائع نے پرتعریف کی کٹا وہ البی صفت ہے جوحروف کے منظیر

<sup>(</sup>۱) "المسائرة"، ابن الهمام الحنفي (ت٨٦١هـ)، صـ٨٦، المكتبة التحارية الكبرى، مصر (مطبوع مع شرحه "المسامرة").

<sup>(</sup>۲) "المسافرة بشرح المسايرة"، ابن أبي شريف الشافعي (ت٩٠٦)، هو سبحانه متكلم بكلام قائم بذاته، صـ٨، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، و"شرح المسافرة"، ابن قطلوبغا الحنفي (ت٨٧٩هـ)، هو سبحانه متكلم بكلام قائم بذاته، صـ٨، المكتبة التحارية الكبرى، مصر \_

<sup>(</sup>٣) "شرح التلخيص"، التفتازاني (٢٩٢ هـ)\_

<sup>(</sup>٣) "منح الروض"، القرآن كلام الله... إلخ، صـ ٩٢ ـ

میں جلوہ گر ہوئی ، تو منظیر کے اعتبار پر وہ حادث ہے ، اور صفت کے اعتبارے قدیم ہے'' اھ۔(۱)۔

أقول: يه بات پردے کے پیچھے ہے ہے: اس لیے کہ جب مقاہر میں جلوہ اگر ہونے کی بات مخبری اور بہی بیتینا ائمہ متقد مین کا ندہب ہے، تو جلوہ فرما ہونے والے کلام میں اصلاً تعد ونہیں ، لبندا ندار تکاب مجاز ہے اور ند( کلام البی لفظی وفقی میں) مشترک ہے، اور بہت ہے لوگوں نے دواخیر احتالوں میں تر دّ دکیا، جیسے امام عبد العزیز بخاری نے ''('') میں ، اور تغتاز انی عبد العزیز بخاری نے ''('') میں ، اور تغتاز انی عبد العزیز بخاری نے ''('') میں ، اور تغیر احتال پرامام صدر الشریعہ نے ''تو فیج''('')

<sup>(</sup>۱) "الزبدة العمدة في شرح البردة"، القاري (ت١٠١٤هـ) الباب السابع في القرآن، تحت البيت: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، صـ۸٦، جمعيت علماء سكندريه خير پور مندهد

 <sup>(</sup>٢) "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"، عبدالعزيز البحاري (ت ٧٣٠هـ)،
 تحقيق محمد المعتصم بالله البغداي، الدليل الأوّل: الكتاب، ١ ٨٤١ ـ

<sup>(</sup>٣) "غاية التحقيق" عبدالعزيز البخاري (ت ١٧٠٠هـ) الكتاب، صـ٧١، ٨، مير محمد كتب خانه كراتشي.

 <sup>(</sup>٣) "شرح المقاصد"، التفتازاتي (ت٩٩٣هـ)، تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة، صقات القرآن الكريم، الحزء الرابع، صده ١٥ منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ ط١٠ منقات القرآن الكريم، الحزء الرابع، صده ١٥ منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ مدهيي
 (۵) "التوضيح والتلويح"، الإمام صدر الشريعة، الباب الأوّل، صـ٩٧، مدهبي

یں جزم فرمایا، اور تفتازانی نے 'مشریہ عقائد' میں ان ( یعنی صدر الشریعہ ) کی عیروی کا اور بیتم لگایا کہ بہی تحقیق ہے (۱)، اوران کی چیروی ملاملی قاری نے ''مخ الروض''(۲) میں کی، اور سنوی اپنے متن' اُمّ البرابین' کی شرح (۳) میں اس پر چلے، اور قاری نے ''ز بدہ''(۳) میں زعم فرمایا کہ یہی مشہور اور فد ہب منصور ہے، اور ای پر تفتازانی نے ''ز بدہ''(۳) میں زعم فرمایا کہ یہی مشہور اور فد ہب منصور ہے، اور ای پر تفتازانی نے (۵)، پھر قاری (۲) نے اس اعتراض سے خلاصی کی بنا کی جو دوسرے احتمال پر وار د ہوا کہ (شق طافی آوا ختیا دکر استان کی صورت میں بدلازم آتا ہے کہ مرتب احتمال پر وار د ہوا کہ (شق طافی آوا ختیا دکر استان کی صورت میں بدلازم آتا ہے کہ تا کہ جو کا طاف کہ ایما گائی اور فول میں سے کی ایک کے بعنی جب لفظ کلام دونوں معنی میں حقیقت ہے، تو ان دونوں میں سے کی ایک کے بعنی جب لفظ کلام دونوں معنی میں حقیقت ہے، تو ان دونوں میں سے کی ایک کے (کلام البی) ہونے کی افی سے ختی ہیں۔

(۱) "شرح العقائد النسفية"، التفتازاني (ت۲۹۲هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، صـ۱۱۷، مكتبة دار البيروتي ۱۶۱۱هـ

<sup>(</sup>٢) "منح الروض"، القرآن كلام الله... إلخ، صده ٩ \_

 <sup>(</sup>٣) آم البراهين شرح العقيدة الصغرى"، السنوسي (ت١٩٥٥)، تحقيق الدكتور حمد صادق درويش، الكلام، صـ٩٥.

<sup>(</sup>٣) "الزبدة العمدة في شرح البردة"، الباب السابع في القرآن، تحت البيت: آيات حقّ من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، صـ٨٦.

<sup>(</sup>۵)"شرح العقائد النسفية"، صـ ۱۱۷\_

<sup>(</sup>٦) "منح الروض"، القرآن كلام الله... إلخ، صده ٩\_

# علاًمه تفتازانی وعلاًمه علی قاری کی اختیار کرده شق پر عمدہ تعلیق

آفول: بلکهاب توان دونوں میں ہے ہرایک کے ( کلام الیمی ) ہونے کی نفی سیح قراریائے گی،جس طرح ہرایک کے لیے ( کلام الٰبی) ہونے کا اِثبات سیح اس ليے كدوہ اس معنى پر اس سے منتقى ہے (اس لئے كداس معنى پر يعنى كلام نفسى كے ائتیارے اس ہے منتفی ہے، بیعنی کلا منفسی ہے، اوراس معنی پر بیعنی کلا ملفظی کے لحاظ ے اس کا کلام البی ہونا کلام تقلبی ہے مشکل ہے ) اور اس معنی پراس ہے مشکی ہوگا، اورمطانقاً (لیخی آفی وا ثبات دونوں میں)عموم مشترک پر (جبیبا که امام شافعی ہے منقول ہے) پنا رکھنا ، یا خاص نفی میں مشترک کو عام ماننا (جبیبا کہ بعض حنفیہ ہے منقول ،اوراس ندجب کو' تحریر''(<sup>()</sup> میں اختیار کیا ) ندجب منصور پراس کی صحت ہے ما لغنبیں، (بعنی مصنف نے یہ جوفر مایا: ' بلکہ اب تو ان دونوں میں سے ہرا یک کے کلام البی ہونے کی تفی سیجے قراریائے گی'' واس دعویٰ کی صحت سے ان کاعموم مشترک یر بنا رکھنا مانع نہیں )، علاوہ ازیں صواب ہے مشابہ تربیہ ہے کہ عموم کا قول ارتکاب تنجة زہے، تؤوه حقیقت ہے مانع نہیں ، اور اگر دعوی عموم تتلیم بھی کرلیا جائے تؤید ( قائل کو ) فاسق قرار دینے کا موجب نہیں ، چہ جائلے نسبت گراہی کا موجب ہو، اور پیر یھی خلاف اجماع ہے۔ (جبیا کے مصنف کے کلام میں پہلے گذرا، اور ابھی تفتاز ائی

<sup>(</sup>۱)"التحرير"، ابن الهمام (ت٢٦٦هـ)، الباب الثاني، ٢ ٢٨٤١، دار الفكر، بيروت ٢١٤١هـ، ط١.

وقاری ہے منقول ہوا،اورمصنف کے کلام میں آئند وبھی اس کی تصریح آئے گی)۔
مختصر مید کدان (مفاسد ہے) بیچنے کی کوئی صورت نہیں گر مید کہ کلام البی کو
واحد مانا جائے، یعنی اللہ تعالی کا کلام حقیقة ایک ہے،اس میں اصلاً تعد ونہیں، وہی
ایک قرآن ہے جو تمام مقامات میں متحبی ہے،ار تکاب تجة زیامشترک ماننا سیجے نہیں؛
ایک قرآن ہے جو تمام مقامات میں متحبی ہے،ار تکاب تجة زیامشترک ماننا سیجے نہیں؛

قاضى عضد الدين رحمه الله تعالى في المين متن عقائد مين فرمايا: قرآن الله تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے ،اور وہی مصحفوں میں مکتوب ہے جوز با نول سے پڑھایا جا تا ہے ہینوں میں محفوظ ہے، اور مکتوب، کتابت کاغیر ہے،مقروء (لیعنی پڑھا جانے والا) قراءت كاغير ٢٠٠ اورمحفوظ ، حفظ كاغير ٢٠ (١) اهيه ليحني كتابت ،قراءت اور حفظ قطعاً حادث ہیں :اس لیے کہ بیرسب ہمارے افعال ہیں ،اور بندوں کے افعال سب کے سب حادث ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور بات الیی نہیں جو جاہل حنا بلہ کی طرف منسوب ہے کہ دین اور بداہت دونوں کے خلاف ہے۔اور یونہی ہمارا اس قرآن کوسننا پالبداہت حاوث ہے،اور مکتوب،مقروء بمحفوظ اورمسموغ وہی قرآن قديم ہے جوذات البی کے ساتھ قائم ہے،اورامام اجل مفتی جن وانس عجم الدین عمر مسفی قدّی مرّ ہ نے اپنے متن عقائد میں ای کے مثل مضمون کی تصریح فر مائی ، چنانجیہ فرمایا: قرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے،اور وہی ہمارے مصاحف میں مکتوب،

 <sup>(</sup>۱) "المواقف"، المرصد الرابع، المقصد السابع: في أنّه تعالى متكلم، الحزء
 الثامن، صـ٧١١، بتصرّف.

ہمارے دلول میں محفوظ ہے، ہماری زبانوں ہے پڑھاجا تاہے، ہمارے کا نول ہے شاجا تاہے، حالانکہ دوان چیزوں میں حلول نہیں کئے ہوئے ہے (۱) اھ

## علامہ تفتازانی کی تاویل پر تبصرہ

علامہ آفتازا تی نے جو بات ان سے ذہن میں جمی ہوئی تھی امام تعلی کے کلام کو دُوراَز فنهم تاویلات کے ذریعے ای طرف پھیردیا، کلام محقق عضدالدین کونقل كركے اس كلام كوستحسن بتايا، پھراس ہے بياعتراف كرتے ہوئے پھر سكے كه: "اس کلام کے فہم تک ان کی عقل نہیں پہنچی"؛ اس کیے کہ دو فرماتے ہیں: ہمارے بعض مخفلین ای طرف کئے کہ ہمارے مشاکج کے قول:"کلام الله تعالی معنی قديم" ے مراد و ومعنی نہیں جولفظ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، بلکہ و ومعنی مراد ہے جو( قائم بالغیر ) بذات خود قائم ندہو، جیسے کہ جملہ صفات الہیں، اور ان کی مرادیہ ہے كةرآن نظم ومعنى دونول كانام ب،اوروه قديم ب،اس طور يزبيل جيد حنابله كازهم ہے كەلقظ مرتب مرتب الاجزاء قديم ہے: اس ليے كديد بات بداية محال ہے، بلك لفظ قائم بالنفس ہے، جیسے حفظ نفس حافظ کے ساتھ قائم ہے، بغیراس کے کہ ایک ووسرے پر متقدم ہو، اور تر خب تو ہمارے پڑھنے میں ہوتا ہے؛ کہ ہمارا آلد (زبان) نامُساعد ہے، بیضمون ان کے کلام کا حاصل ہے، اور بیکلام اُس کے نز و یک جید ہے جولفظ قائم بالنفس كاتعفل كرتا ہے۔قرآن حروف منطوقہ ہے مرتب نہيں ہے،اور نہ

<sup>(</sup>۱)"العقائد النسفية"، غمر النسفي (ت٣٧٥هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، صـ١١٢ـ٥ ١١، مكتبة دار البيروتي ١١٤١١هـ

بی اُن حروف سے مزئب ہے جو ہماری قو ت مخیلہ میں ہیں، جن میں سے بعض کا وجود بعض کے عدم سے مشروط ہے۔ اور نفس حافظ کے ساتھ قیام کلام کامعنی ہم تو یہی سیجھتے ہیں کہ حروف کی صورتیں اسکے حافظ میں محفوظ ومرشم ہوں اس طور پر کہ جب حافظ ان حروف کی صورتیں اسکے حافظ میں محفوظ ومرشم ہوں اس طور پر کہ جب حافظ ان حروف کی طرف النفات کرے تو وہ کلام حروف والفاظ مخیلہ سے مرتب کلام ہو، اور جب اُن کا تلفظ کرے تو وہ کلام مسموع ہو(ا) اور جب اُن کا تلفظ کرے تو وہ کلام مسموع ہو(ا) اور جب میں تل معین م

مصنف علام کی تحقیق

افتول: بيخيال ال وجهة التي بهوا كدانهول في حروف ك قديم بوف كا قول كيا، اوراس بات ك قائل بوئ كه يرحروف مرغيه معاذات عكنيه ك ساته قائم بين، شاس طور پركه و وحروف ايك دوسرے كے يتجهة تے بين، جوامرا نبنا كامقتفى ب، اور بيد دوقولوں بين سے ايك قول ب، اوراس وجه پركوئى استحاله نبين، اوراس تقريرے خيالى كابيا عتراض مند فع بوجاتا ہے كداس صورت بين "لسع" اور "ملع" بين كوئى فرق نبين ربتا، اوراس قول پرشبرستانی في سائف كا اجماع فقل كيا (١٠) ي

علامہ قاسم نے "مسایر و" پراپی تعلیقات میں ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: قرآن کے وہ حروف جواس کے الفاظ ہے اس سے پہلے کہ جرئیل علیہ العملا قوالسلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہارک وسلم پران کو نازل فرما نمیں ، جو یہ کہ کہ یہ حروف مخلوق جیں ، وہ اجماع سلف کا مخالف ہے: اس لیے کدان کے زمانے میں کوئی

<sup>(</sup>١)"شرح العقائد النسقية"، صـ١١٨، ١١٩ ـ

<sup>(</sup>٢)"نهاية الأقدام"\_

ایی بات کینے والا ندتھا، سوائے ان اوگوں کے جنہوں نے بیدکہا کر آن مخلوق ہے: اس
لیے کدان لوگوں (معتزلہ) نے مخلوق ہونے سے الفاظ ہی کومراد لیا، رہا وہ جواس کے
مایوا ہے (اس کی مراد کلام نفسی سے ) تو وہ اس کے ثابت ہونے کا اقر ارئیس کرتے ، نه
اسے مخلوق مانے ہیں، اور نہ غیر مخلوق مانے ہیں، اور بہت سے اجلہ متحکمین نے اس
مضمون کا اعتزاف کیا، از آس جملہ عبدالکر یم شہرستانی ہیں، ہا وجود یکہ انہیں 'ملل وُجل'
مضمون کا اعتزاف کیا، از آس جملہ عبدالکر یم شہرستانی ہیں، ہا وجود یکہ انہیں 'ملل وُجل'
مضمون کا اعتزاف کیا، از آس جملہ عبدالکر یم شہرستانی ہیں، ہا وجود یکہ انہیں کیا کہ روف
مند مطلقا اس طرف کے کہ خروف قرآن غیر مخلوق ہیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ سکف مطلقا اس طرف کے کہ قران زمانی کا میں فلا ہر ہوا، تو پیدا تم ہب ، اور ند ہب
سکف موادث ہونے کا قول (جواس زمانے) میں فلا ہر ہوا، تو پیدا تم ہب ہے، اور ند ہب
سکف کوا ٹی کتاب "نہایہ الافعدام" (۱) میں ذکر کیا (۱) اھد۔

# عبارات متقدمه پر مصنف علاًم كى نفيس تعليق وتحقيق

أفول: اگري بات سلف منقول بقوده بهت خوب ب، اور ميراخيال يول نبيل: الله لي كده وه صفات اللي مين تعمق سي برى، اور صفات اللي كده وه صفات واللي مين تعمق سي برى، اور صفات اللي كده وه صفات واللي مين خوض كرف سي بين خوض كرف سي بهت زياده دور يقيم، اور نبي خداصلي الله تعالى عليه وسلم سي حديث مين بيمضمون وارد بواكه: ((خلق مين تفكر كرواور خالق مين تفكر ندكرو))، عديث مين بيمضمون وارد بواكه: ((خلق مين تفكر كرواور خالق مين تفكر ندكرو))، الله حديث كوابوشخ في المناسب عظمه "(٣) مين اور ابوقيم في "حليه" مين حضرت

<sup>(</sup>١)"نهاية الأقدام".

<sup>(</sup>٢) "شرح المسايرة"، هو سبحانه متكلم يكلام قائم بذاته، صـ ١٨٥ - ٨

 <sup>(</sup>٣) "كتاب العظمة"، أبو الشيخ (ت٣٦٩هـ)، تحقيق رضا الله بن محمد
 إدريس المباركفوري، باب الأمر بالتفكر في آيات الله عزّ وحل... إلخ، ر: ٥٠ =

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماے روایت کیا(۱) ماور ابوشنے نے اتنابر حایا کہ جعنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((تم لوگ خالق کی قدر کو (حقیقی طور پر) نہیں عانیة))(۱)۔

## متعدد احادیث کی تخریج

میمضمون ابوشخ کی حدیث کا ہے، اور ''معجم اوسط''(۳) میں طبرانی ، اور ''معجم اوسط''(۳) میں طبرانی ، اور ''کامل' میں ابن عدی (۳) ، اور 'شعب الایمان 'میں بیعتی کی معترت ابن عمررضی الدیمان 'میں بیعتی کی معترت ابن عمررضی الله تعالیٰ عنبما ہے کہ: ((الله کی نعمتوں میں تفکر

= ١١٦/١، دار العاصمة، الرياض ١٤٠٨ هـ، ط١-

(۱) "حلية الأولياء وطبقات الأصقياء"، أبو نغيم (ت ٢٥٠٥هـ)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ر: ١٧٨١، ١ / ٦٧، دار الكتاب العربي، بيروت ٥٠٤١هـ، ط٤٠ عبدالقادر عطا، ر: ١ / ١٨١، ١ / ١٥٠، دار الكتاب العربي، بيروت ٥٠٤١هـ، ط٤٠ (٣) "كتاب العظمة"، باب الأمر بالتفكر في آيات الله عز وحل... إلخ، ر: ٥، ٢١٦/۔

(٣) "المعجم الأوسط، الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، من اسمه محمد، ر: ٦٣١٩، ١٤ /٣٧٣، دار الفكر، بيروت، ١٤٢هـ، ط1.

(٣) "الكامل في ضعفاء"، ابن عدي (ت٣٥٥هـ)، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، تحت ر: ٢٠١٧ وازع بن نافع العقبلي الجزري، ٨ /٣٨٥، دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ، ط١. کرواوراللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو) (۱) اورا بوذررضی اللہ عندے انہی کی روایت میں حدیث ان الفاظ ہے ہے: ((اللہ کی خلق میں تفکر کرواوراللہ کی ذات میں تفکر مت کرو؛ کہ ہلاک ہوجاؤ سے )(۲)۔

### ابن تیمیہ کا دعوی باطل ھے

اگرید بات خلق قرآن کے قائلین پرسلف کے اعتراض ہے، بلکہ ان لوگوں کو کا فرکھیرائے ہے اخذ کی جائے ؟ اس لیے کیان قائلین نے لفظ کے بیوا پچھ مراد ندلیا!اس دجہ سے کہ انہوں نے اس کے سوا پھھا در نہ جانا، جبیبا کہ ابن تیمیہ نے کہا، تو بید دعوی تامنیں، بلکہ باطل ہے جوا صوات سے منقوض ہے اس لیے کہ عامة الناس أصوات عی کوحروف جانتے ہیں ،اور و و ( أصوات ) شکلیں اور کیفیتیں ہیں جو ہوا کے ساتھ قائم ہیں، جبیا کہ پہلے گزرا ( ایعنی 'الکشف شافیا' میں مصنف نے بیان قر مایا)، اور کسی مسلمان کو جا ترخبیس که و و ان اُصوات کے حادث ہونے میں شک کرے، بلکہ وہ تو ہم ہے زیادہ حادث ہیں: اس لیے کہ سے ہمارے فعل ہے حادث ہوتی ہیں۔اب بات حنابلہ کے جامل متاخرین کے مذہب تک منجر ہوگی،اوراگر ایسانہیں تو قرآن کومخلوق ماننے والوں نے بیتصریح کب کی کدان کی گفتگوان حروف کے بارے میں ہے جوزتیب وتعاقب ہے بالاتر اصوات اوران کی شکلوں ہے بری

 <sup>(</sup>١) "شعب الإيمان"، البيهقي (ت٥٨٥٤هـ)، تحقيق حمدي الدمراش محمد العدل،
 باب في الإيمان بالله عزّ وحل، ١ /٧٠١، دار الفكر، بيروت ٢٤٢٤هـ، ط١ـ

<sup>(</sup>٣) "كتاب العظمة"، ياب الأمر بالتفكر في آيات الله عزّ وحمل...إلخ، ر: ١٤

ہیں...؟! بلکه کب ان کا دہم اس طرف گیا۔

### گویا ابن تیمیہ اُن حنبلی جاهلوں کی مدد کرنا چاهتا هے

کو یااین تیمیدان عنبلی جابلوں کی مدد کرنا جابتا ہے؛ اس لیے کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اس بات میں کچھائی کی آئکھاور ان جابلوں کی آئکھوں کی شنڈک نہیں ہے: اس لیے کہ انہوں نے ای لیے انکار کیا اورخلق قر آن کے قائلوں کو کا قر کہا كەقر آن تختيم شىڭ دا حد ہے، جس ميں اصلا تعدّ دنيں ، اور د ہى ان جاموں ميں جلو وگر ہے۔ توجس نے اس پراس تعین میں سے کا تعلم نگایا تواس نے وہ تعلم اس کی ذات پر لگایا:اس کیے کہ دوقر آن وی ہے(اس تعین میں دی قرآن ہے)، نہ کہاس کاغیر۔تو جس نے بیتھم لگایا کہ ابوجہل پرحملہ کرنے والا اونٹنی کا بچیرتھا جواونٹ کی جفتی ہے بیدا ہوا، تو ہے شک اس نے اس شناعت کا تھم اللہ کے رسول رویے امین پر لگایا اس لیے کہ حمله كرنے والے وى جبريل امين تھے، نه كه كوئى اور ، تو اگر كل شيداور التياس كانه بهوتا تو ضرور ہم اے کا فرکہتے ۔ای طرح پیجی ہے،اوراس سے ان جاموں اوران تعیّنات، ان كيفيات وتشكّلاات كا قديم بونا لازم نبيل آتا، كياتم نبيل و يجيحة كه صورت جمليّه جریل کے بزار دن سال میں موجودگی کے بعد حادث ہوئی ،اوراب صورت جملتہ کے حادث ہونے سے بیلازم ندآیا کہ جبریل اب رونما ہوئے ، اور ہم حروف کے حادث ہونے کے بارے میں امام ائمہ اسماج امت امام اعظم کی تصریحات جلیلہ پہلے ذکر کر يحكے، اور امام اعظم رضى الله تعالى عند نے نيز اپنى وصايا بيس فرمايا: حروف، كاغذ، كتابت، براكي هني مخلوق ہے: اس ليے كه سه بندوں كے افعال بيں ، اور الله سجانهٔ

# مصنف علاًم كا قول فيصل

اب آگر ہم ہے سوال کیا جائے کہ وہ کس کیفیت پر ہے؟ ہم اتنائی کہیں اسے کہ ہم نہیں جانے ، اوراس ہے زیادہ ہم پہلے ہیں کہیں سے کہ ہم نہیں جانے ، اوراس سے زیادہ ہم پہلے ہیں کہیں سے ، اور بیجو ہم نے ذکر کیا اس کا غیر ہماری مراد نہیں ، اور اس میں تو ہمارے مخالف مراہ لوگ ہی ہیں ، جیسے : معنز لہ، کرامیہ، اوررافضی ، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے یارومددگار چھوڑ ہے۔

ووسری بات ہے کہ ہماری ذوات ،ہماری صفات ،ہمارے افعال ، ہماری آ وازیں ،اور ہمارے حروف ،اور ہمارے کلمات ،سب کے سب حادث ہیں ، انہوں نے قدم کی وجی نہ سوتھی ،اوراس بات میں ہماری مخالفت چند یا کلوں نے کی جو حنا بلد کے جاہل متا خرین ہیں۔

تیسری بات بیہ کہ جوہم نے اپنی زبانوں سے پڑھا، اور جے ہم نے اس کو اسے کانوں سے سنا، اور ہم نے اس کو اسے اسپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور ہم نے اس کو اپنی سطروں میں کھوظ رکھا، اور ہم نے اس کو اپنی سطروں میں لکھا، وہی قرآن قدیم ہے جو ہمارے دب کے ساتھ قائم ہے، اور جو ہمارے نبی سلم واقعۃ حقیقت ہے بغیراس کے ہمارے نبی سلم اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ سب واقعۃ حقیقت ہے بغیراس کے کہاں میں تعدّ و ہے اور نہ تقسیم، اور نہ کلام کالفظی وفلمی میں احد کی اس کے اور نہ کلام کالفظی وفلمی میں اشتراک ہے۔

### همارے مقتدیان سلف صالحین کا مذہب

جلوہ گا ہیں حادث ہیں ، اور حادث ہونے سے وہ بلند و برتر ہے جوان میں جلوہ فرما ہے ، یہی ہمارے مقتدیان سلف صالحین کا ند ہب ہے ، اور اس بات میں جاری مخالفت ہم ہی لوگوں میں سے نوعم متکلمین نے کی ؛ اس لیے کہ معتز اند نے ان

کے اوپر صدوت کی دلیلیں وارد کیں، جیسے اللہ تارک وتعالیٰ کا قول: ﴿ عَا يَأْتِينُهِم مِّنُ وَحَدِيْ مِن رَبِّهِم مُّنُحُدَثِ إِلَّا السَّتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢] فِحْكِ مِّن رُبِّهِم مُّحُدَثِ إِلَّا السَّتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢] جب ان کے رب کے پاس سے آئیں کوئی تی افسیحت آتی ہے، تونبیں سنتے جب ان کے رب کے پاس سے آئیں کوئی تی افسیحت آتی ہے، تونبیں سنتے می کھیلتے ہوئے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

ان کے وہنوں میں جو تب کام میں ندگور ہیں۔
ان کے وہنوں میں جو اور فات مجلی کے درمیان فرق روش نہ ہوا، اور ناچار نیز وں پرسوار ہوئے ، اور انکہ کی مخالفت پر مجبور ہوئے ، کہ اللہ تعالی کے لیے ناچار نیز وں پرسوار ہوئے ، اور انکہ کی مخالفت پر مجبور ہوئے ، کہ اللہ تعالی کے لیے ( کلام لفظی مان کر ) اللہ کے کلام کو حادث تھرائیں، جیسے مخلوق کی بات جوان کے طور پر حقیقۃ اللہ کا کلام ہے ( یعنی شق ثالث پر جس میں کلام کو فقی وضی میں مشتر ک مانا، یا کلام اللی ہمعنی فدکوران کے طور پر ) مجاز متعارف ہے، حقائق عرفی میں مشتر ک مانا، یا کہ اے دو کلام فرض کیے ؛ تا کہ ان دو میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالی کا صفت حادث ہے منز و ہونا برقر اررکیس ، اور دو سرے ( یعنی کلام لفظی ) مان کر اس شکنا کے حادث ہوں جب بی کلام لفظی ) مان کر اس شکنا کے حادث ہوں جب بی کی طرف خبیث طائفوں نے انہیں مضطر کیا۔

#### مصنف علَّام كا نفيس تبصره

افول او آلا: انہوں نے یہی نہ جانا کہ قرآن کومخلوق مانے والے کی تحفیر صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بتو اتر منقول ہے، ان تابعین میں سے ہمارے امام بھی جی جی جی جی جی ان تابعین میں سے ہمارے امام بھی جی جی جی جو امام انام جیں، اور ان صحابہ وتابعین کے بعد آنے والے ائمہ أعلام جی (جنہوں نے صحابہ وتابعین کی طرح قرآن کومخلوق مانے والے کی تحفیر کی ، ان سے انعام دینے والا باوشاہ راضی ہو)، جیسا کہ ہم نے ان میں سے ایک جماعت کے انعام دینے والا باوشاہ راضی ہو)، جیسا کہ ہم نے ان میں سے ایک جماعت کے

نصوص اپنی کتاب "سجان السق عن عیب کذب متبوع" (۱۳۰۷هه) مین نقل کیے جین (۱۱)، اور شاید جوجم نے جیموڑا وہ زیادہ ہے۔ اور یہ بات کیے جائز ہے؟ اللہ اللہ خاتی قاکلان خلق قرآن کو کافر کہنا)، باوجو یکدان کا عذر واضح ہے، اور ان کا یہ کلام فظی می پر لگاتے ہیں، بلکہ بے شک" شرح کا امر ہے کہ جم محلوق ہونے کا تھم کلام لفظی می پر لگاتے ہیں، بلکہ بے شک" شرح مقاصد" میں اس کی نصریح کی کہ بہی عام لوگوں، قرآ او، فقیا واور اصولیون کے نزدیک متعارف ہے۔ اور ان استعین بولی کدان (معتزله) نے تو لفظی می کو مخلوق متعارف ہے۔ اور ان الم محلوق کی کو محلوق متعارف ہے۔ اور ان المحلوق کی کو محلوق متعارف ہے۔ اور ان المحلوق کی کو محلوق کی کو محلوق کا محلوق کا محلوق کی کو محلوق کا محلوق کی کو محلو

کہا،جس کے حادث ہونے کے آپ لوگ خود بھی قائل ہیں۔

کیا آپ کی ''مواقف''اور''شرح'' میں نہیں ہے کہ نیہ جومعتز لدنے کہا ہم اس کا اٹکارنبیں کرتے ، بلکہ ہم اس کے قائل ہیں ،اور ہم اے کلام لفظی کا نام ویتے ہیں ، اور ہم اس کے حادث ہونے کے معترف ہیں (س)،اوراہیا ہی ''مسامرو'' ( بالمیم ) (۴)

<sup>(</sup>۱) "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية"، الإمام أحمد رضا (۱۳۵۰هـ)، كتاب السير (الحزء الثاني)، ضمن رسالة "سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح"، السير (الحزء الثاني)، ضمن رسالة "سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح"، ١٥٠/١٥ مؤسسة رضا، لاهور ٢١٤١هـ، ط١\_

<sup>(</sup>٣) "شرح المقاصد"، العبحث السادس في أنّه متكلّم، الاستدلال على قدم الكلام، الحزء الرابع، صد١٥١ ..

<sup>(</sup>٣) "شرح المواقف"، العرصد الرابع، المقصد السابع في أنَّه تعالى متكلم، الحزء الثامن، صـ٦٠٦ ـ

<sup>(</sup>٣)"المسامَرة"، هو سبحانه متكلّم بكلام قائم بذاته، صـ٧٧\_

اوراس کے علاوہ دوسری کتابول (۱) میں ہے۔

نیز دونوں (بینی ماتن اور شارح) نے کہا کہ: اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں جومعتز لہ کہتے ہیں دوبات ہے کہ حروف اور آ وازی مخلوق ہیں ،اوران کے حادث قائم بغیر ذائۃ تعالی ہونے کے ہم بھی قائل ہیں ،اور ہمارے اوران کے درمیان اس میں کوئی نزاع نہیں ... الخ (۲)۔

علامہ مفتی مختلین کے متن عقائد کی شرح میں ہے کہ: ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کی تحقیق کا مرجع کلام نفسی کا اثبات (ہمارے نزدیک) اور (معتزله کے زمم پر) اس کی نفی ہے، ورنہ ہم الفاظ وحروف کے قدیم ہونے کا قول تو نہیں کرتے ،اور معتزلہ کلام نفسی کو حادث نہیں مانے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) "المقاصد"، التفتازاني (ت٢٩٣هـ)، تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة، المبحث السادس في أنّه متكلم، الاستدلال على قدم الكلام، الحزء الرابع، صـ١٤٧، منشورات الشريف الرضي ٢٠٤١هـ، ط١، و"شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنّه متكلم، الاستدلال على قدم الكلام، العزء الرابع، صـ١٤٧، و"منح الروض الأزهر"، القرآن غير مخلوق، صـ٥٩.

<sup>(</sup>٢)"شرح المواقف"، العرصد الرابع، المقصد السابع: في أنّه تعالى متكلم، الحزء الثامن، صدر ١٠٠

<sup>(</sup>٣) "شرح العقالد النسفية"، صدا ١١١ -

# متاخر متكلّمين سے سوال

اب اگرآپ لوگوں اور معتزل کے درمیان مسئلہ مخلوقیت میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی جس (لفظی) کومعتزلہ نے مخلوق کہا (آپ نے بھی اس کومخلوق فر مایا)، تو س کے ان کی تھنے رکا قول ہے ...؟! بلکہ س بات پر بیانکار ہے ...؟! کلام تفسی کی تفی میں تو ان ہے مجادلہ کیا، اور قرآن کے مخلوق ہونے میں ان سے اتفاق کیا، جس طرح بيمعتزله كبتے ہيں...! والعياذ بالله تعالیٰ، بلکه آپ نے توان ہے تھلم كھلا اتفاق كيا اتو آپ كوكيا بوا ... ؟! اعتراف بحي كرت بي اورانحراف بحي كرتے بين ...؟! ر ہا بیعذر کہ" قرآن کومحلوق مانے ہے ممانعت ایمام کی وجہ سے ہے: تا کہ لوگوں کے اُوہام کلام تفسی کی طرف سبقت نہ کریں'' ہتو میں کہتا ہوں کہ: یہ بات تو ان قائلوں کو فاسق کہنے کا بھی فائدہ نہیں دیتی ، چہ جائنگہان کو گمراہ کہا جائے ، چہ جائنگہان کی تحلفِر کی جائے ،کیاتم ''مقاصد' میں آختا زانی کے قول کی طرف نہیں دیکھتے جوانہوں نے كهاكد: دال كى صفت كو مدلول يرجارى كرناعام بات ب...؟! جيسے كدكها جاتا ہے: "میں نے بیمعنی سنا"، اور" میں نے اس معنی کو پڑھا"، اور"میں نے بیمضمون لکعا''(۱)۔''شرح مقاصد'' میں قرمایا:'' ہمارے اصحاب کا (معتزلہ کو ) ہیدوسرا جواب ے 'جس کی تقریر میہ ہے کہ جو نازل ہوا ،اور جو پڑھا جا تا ہے ،اور جو سنا جا تا ہے ،اور جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، الی آخر الخواص۔ وہی معنی قدیم ہے،لیکن وہ مجاز اس ہے موصوف ہے، جوان حروف واصوات کی صفات کے قبیل ہے ہے جواس معنی پر ولالت

<sup>(</sup>١) "المقاصد"، المبحث السادس في أنَّه متكلم، صفات القرآن الكريم، الجزء

الرابع، صدده ١ ـ

کرتی ہیں ، اس طور پر کہ مدلول کودال کی صفت ہے موصوف کیا جائے ، جیسے کہتے ہیں : "میں نے بیمعنی فلان ہے سنا" ، اور "میں نے بیمعنی سی سیا سیس پڑھا" ، اور "میں نے بیمضمون اپنے ہاتھ سے لکھا" (۱) اہد

توجب معنی کدیم کومراد لینا اوراس کے ساتھ ساتھ اس (معنی کدیم) کو صفات حدوث سے موصوف کرنا جائز ہے (اور سے برسبیل مجاز ہے)، پھر کیول اس کو مفاق کہنا نا جائز ہوگا... ؟! باوجود یک لفظ حاوث مراد ہے، اور بیدی حقیقت ہے، اور اگر میر (قرآن کو گلوق کہنا معنی فاسد سے ایبام کی وجہ سے ممنوع ہے) تو پھروہ بات اگر میر (قرآن کو گلوق کہنا معنی فاسد سے ایبام کی وجہ سے ممنوع ہے) تو پھروہ بات (لیعنی وصف مدلول بصفت وال ) اس تضریح نذکور کے بعد کیو کر حرام ند تھرے گئی وصف مدلول بصفت وال ) اس تصریح نذکور کے بعد کیو کر حرام ند تھرے

ایک عجب بات ان کے اس کام کے بعد ان کا وہ تول ہے، اور کبی وہ بات ہے جو ہمارے اصحاب نے کہی کہ: قراءت یعنی قاری کی آ وازیں جو اس کا کشی فعل جی جو ہمارے اصحاب نے کہی کہ: قراءت یعنی قاری کی آ وازیں جو اس کا کشی استخبابی جیں حادث ہے . . . ! اور قاری کو اس کا تھم بھی ٹرسیل وجوب ہوتا ہے، اور بھی استخبابی ہوتا ہے، اور بوخی کا تب کی جو تا ہے ، اور بوخی کا تب کی حرکت اور مرتسم حروف حادث جیں ، لیکن جو قراء کے ذریعے مقروء ہے ، جو مصاحف میں مکتوب ہے ، جو مصاحف میں مکتوب ہے ، جو مصاحف میں مکتوب ہے ، جو سینوں میں محفوظ ہے ، اور جو کا نوں سے سنا جاتا ہے ، تو وہ قدیم ہے ، خوصی زبان میں ، نہ کسی دل میں ، نہ کسی صحف میں حلول کیے ہوئے ہے ؛ اس

<sup>(</sup>۱) "شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنّه متكلم، صفات القرآن الكريم، الحزه الرابع، صـ٩ م ١ \_

لیے کہ اس سے مراد و و ہے جو قراءت سے معلوم ہوتا ہے، اور خطوط اور سنی جانے والی آواز دن سے مغہوم ہوتا ہے . . . الخ۔

مجھے اپنی جان کی قتم! اس مطلب کی دشواری میہ ہے کہ جو بات ان کے زعم كے برخلاف فيصله كرے ،ان كے ذہن (اس كوچيوڙكر) اينے مفہوم كى طرف جاتے ہیں،جبیها کہ مہیں اس معلوم ہوا کہ ملاعلی قاری نے جیلی کی بات کومجاز پرمحمول کیا ، تو پیجی ای قبیل ہے ہے،اورائمہ تو صاف ساف پیرکہدرہ ہیں کہ:قراءت حادث ہے اور مقرو ، قندیم ، اور کتابت حاوث ہے اور مکتوب قندیم ، اور ہماری ساعت حادث ہاورمسموع قدیم ہے،اور ہمارا حفظ حادث ہے اورمحفوظ قدیم ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان افعالِ حادثہ میں وہی ظاہر ہے جوقد یم ہے، جلوہ گا ہیں حادث ہیں اور جلوہ فرما ( کلام البی) قدیم ہے۔اور یبی یقینائق خالص ہے،اور علامہ ( تفتازانی ) میر کہدرہے ہیں: اس کامعنی میہ ہے کہ بیرسارے اوصاف هیقة حادث کے ہیں ، اور کلام قدیم کومجاز آبان اوصاف ہے موصوف کیا گیا ، تو اللہ کے لیے یا کی ہے! کہاں ہے بات ، اوركبال وه بات ...؟! \_

# دوسرا لاجواب سوال

ٹانیا: بیدام سنت ہیں جوابے رب کوراضی کرنے سے لئے ،اوراس کے کام کی حرمت اوراللہ کے مجبوب کی خوشنودی کے لیے۔ جل وعلا، وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم - اپنی جان ویے والے ہیں، یعنی سیدنا امام ہمام احمد بن ضبل جنہوں نے اپنی جان اس بہری مصیبت اوراندھی بُلا میں وے دی ،اور بے گوار و نہ کیا کہ ان گراہوں کی موافقت اس بات میں کریں جس کی طرف و وانہیں بُلا رہے جھے،اور آپ کے طور پر موافقت اس بات میں کریں جس کی طرف و وانہیں بُلا رہے جھے،اور آپ کے طور پر

وہ تو امام احمدے بہی جاہ رہے تھے کہ دولفظی کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جا تیں: اس کیے کہ دومعنز لہ کلام لفظی ہی جانتے تھے، بلکہ آپ تو بیاعتراف کر چکے کہ یہی عامة الناس،قرّ اء،فقهاءاوراصولیین کے نزدیک معروف ہے،اور وولوگ بھی عامة الناس میں تھے، اور احمد بن صنبل تو ایک فقیہ ہی تھے، انبیں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی جان تو دے دی ،اور اس بات پر ان کی موافقت پر راضی نہ ہوئے جو آپ کے نزد کیاورآپ کے زعم کے مطابق اُن کے نزد کیے بھی حق تھی ...! اور یہی حال عام ائمہ کا ہوا جوآ ز مائش میں پڑے تو ثابت قدم رہے، حالا نکہ قید کئے گئے ، ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈالی تئیں، اورانہیں طرح طرح کی خوفناک سزائیں دی تنین (اللہ نعالیٰ انہیں دین اسلام اورمسلمانوں کی حمایت کا بہترین صلہ دے،اور گناہ ہے پھر نے کی طاقت اور طاعت پر قدرت اللہ بلند و برتز ہی کی طرف ہے ہے)، اور ہم یقیناً جانے میں کہ اگر آپ احمد بن حنبل کی جگہ ہوتے ، بلکہ ان ائتہ میں ہے کسی کی جگہ پر ہوتے تو جلدی ہے موافقت کرتے اور مخالفت کو چھوڑ دیتے ، اور پیرجوآ پ لوگ ہی ا بنی کتابوں میں صاف صاف موافقت کر گئے بغیر کسی ذلت کے در پیش ہوئے ، تو کیا حال ہوتا بخت آ زمائشوں کے وقت ...؟! اللہ تعالیٰ ہے ہم معافی اور عافیت ما تکتے ہیں، اور وہی ہے جس سے مدوحیاتی جاتی ہے۔

### امام بخاری پر کیا بیتی

ثالثاً: بیا یک ممادست اور دین کے ستون میں سیرالرسلین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ ولیم البتا تعالی علیہ ولیم اجمعین کی سنتوں کی حمایت فرمانے والے میں ، امام جلیل ابوعبد اللہ محمد بن اساعیل بخاری علیہ رحمة الباری میں ،غور کرواان پر کیا بیتی ان کے اس قول کی وجہ ہے اساعیل بخاری علیہ رحمة الباری میں ،غور کرواان پر کیا بیتی ان کے اس قول کی وجہ ہے

جوان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ: قر آن سے میرالفظ مخلوق ہے (۱)، ان کے خلاف ان کے بیٹے امام معتد دہلیل محمد ذبلی اور ہرطرف کے لوگ کھڑے ہوئے اور بحرٌ کے اور سرا مخایا، یہال تک کہ انہیں نمیثا پورے نکلنے اور وہاں ندھیرنے پر مجبور كرديا اور ذبلي نے كہا كە: جويە كے كەميرالفظ بالقرآن مخلوق ہے وہ بدختى ہے ،اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس سے بات کرنا ناجائز ہے، اور اس واقعے کے بعد جو محمد بن اساعیل بخاری کے پاس جائے تو اس کو تھم جا تو! اس لیے کہ ان کی مجلس میں وہی حاضر ہوگا جوان کا ہم ندہب ہے<sup>(م)</sup>۔اور دوسری نشست میں کہا کہ بیٹن امام بخاری)میرے ساتھ اس شہر میں ندر ہے، تو امام بخاری کواپی جان پر اندیشہ ہوا، آپ نے دیاں سے سفر فر مایا، باوجو بکہ ان ہی ذیلی نے لوگوں کے دل اُن کی طرف متوجہ کئے تھے، اورشہر والول کو اُن کے لیے متواضع کیا تھا، جب انہوں نے بیسنا کہ بخاری نیشا پورکی طرف آتے ہیں، اپنے حاشید نشینوں سے کہا (اور ذیلی کا حکم لوگوں مِي نا فذتها): جوكل محمد بن اساعيل كا استقبال كرنا جا ہے تو ان كے استقبال كو جلے: اس لیے کہ میں ان کا استقبال کروں گا،تو خود انہوں نے اور نمیشا پور کے عام علما و نے محدین اساعیل بخاری کا خیرمقدم کیا۔مسلم بن مجاج فرماتے ہیں: میں نے کسی امیر کو

<sup>(</sup>۱) "هدي الساري مقدّمة فتح الباري شرح صحيح البحاري"، ابن ححر العسقلاني (ت٥٠ هـ)، الفصل العاشر في عدّ أحاديث الحامع، ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٥٩ \_

<sup>(</sup>٢) "هدي الساري"، الفصل العاشر في عدّ أحاديث الحامع، ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٩٥٦ بنصرّف.

اور نہ کسی عالم کو دیکھا جس کے استقبال میں باشندگان نمیشا پور نے وہ کچھ کیا ہوجو انہوں نے محمد بن اساعیل بخاری کے ساتھ کیا ،انہوں نے شہر نمیشا پور سے دویا تین منزل کی دوری پراُن کا استقبال کیا<sup>(1)</sup>۔

پرامام ذبلی اور باتی علماء کے بارے میں کیونکریے گمان ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بخاری ہے حسد کی وجہ ہے اپنا دوسوت جو انہوں نے کا تا تھا اس کوریز وریز و ریز و کرے توڑ دیا؟! حالا نکہ اس معاملہ میں ویلی نے پیش رفت کی ؛ اس لیے کہ انہوں کے انہوں نے ابوعبداللہ محمہ بن اساعیل کی آمہ پرلوگوں ہے میہ کہا: ان سے علم کلام کا کوئی مسئلہ نہ بوجانا اس لیے کہ اگرانہوں نے ہماری رائے کے برخلاف جواب ویا تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان اختلاف ہوجائے گا، اور خراسان میں رہنے والا ہر رافضی، ناصبی، جمی، اور مرجی (۱)

(باب چیارم، بیان امامت جس ۲۸۶)

اس باب میں رافضی و ناصبی مخالف ہیں۔ روافض سے تین فرقے ہیں :(۱) تفضیلی ، (۲) تیز ائی ، (۳) تفضیل و تیز ی میں غلو

<sup>(</sup>١) "هدي الساري". الفصل العاشر في عدّ أحاديث الحامع، ذكر ما وقع بينه وبين اللهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٩٥٨ بتصرّف.

<sup>(</sup>۲) رافضی و ناصبی دونوں فرقے مخالف اہل سنت و بھاعت ہیں،"المعتقد شریف" (اردو ترجمہ) میں ملامہ سیف انڈرالمسلول فصل رسول بدایونی نے بحث امامت میں فرمایا: ہم گروہ اہل سنت کاعقید دتمام صحابہ کوان کے لئے عدالت ٹابت مان کرستھرا جا نتا ہے ...،الخ

= نواصب کے دوفر قے ہیں: (۱) نواصب عراق ، جوحضرت عثان فنی وحضرت علی ہے بغض رکھتے ہیں، (۲) نواصب شام جوحضرت عثان فنی ہے بغض نہیں دکھتے ،اور خلافت راشد و کی انتہا حضرت عثان فنی ہے بغض نہیں دکھتے ،اور خلافت راشد و کی انتہا حضرت عثان فنی پر ہی مانتے ہیں ،اور حضرت علی کے زمانہ کو فضے کا زمانہ ،ان کی تکومت کو کاٹ کھانے والی تکومت ،اورامت مسلمہ کی ہلاکت کا وقت ،شر کا زمانہ کہتے ہیں ... الح

(باب چبارم، بیان امامت، مس ۲۸۶، معتقد اردو)

یمیاں سے رافضی اور نامین کے درمیان قدرمشترک معلوم ہوئی ، رافضیوں کے بعض مقائمہ کی تفصیل المعتمد شریف میں ایک المان الوئی المفلیل المعلیات ،

كرامية ايو عبدالله محد بن كرام كے ويرو كارول كو كتے بيل، كتاب "ملل ولئل ميں البيل كرووصفات يہ مائي الله كاليومبدالله محد بن كرام نے اللہ كے كاليومبدالله محد بن كرام نے اللہ كے مفات مائى الكر بالآخر الله كرووائل منت و بتماعت سے فارق ہے۔ البندا يہ كرووائل منت و بتماعت سے فارق ہے۔ ["العلل والنحل" الشهر سناني (ت 2 8 0 هـ)، تحقيق الأسناذ أحمد فهمي محمد، مقاهب أهل العالم، الكرامية، الحزء الأول، صد 9 ، العكتية العنمانية كولته].

جہمیہ: جہم بن صفوان کے جیمی اور یہ خالص فرقۂ جربے کا ایک گردہ ہے،

جومعز لدی طرح اللہ تعالی کے لئے صفات آئی کی ٹنی کرتا ہے، اور ان سے بردھ کرآور چند ہاتوں کا

احتاد کرتا ہے، ازاں جملہ بیا کہ وہ کہتے ہیں کہ: باری تعالی کے لئے ایک صفت ماننا جائز نہیں

جوصفت مخلوق کے لئے ثابت ہے : اس لئے کہ یہ بات ان کے طور پر مقتضی تشہیہ ہے، البذا اللہ سے
صفیہ ٹی وعالیم کی ٹنی کرتے ہیں، اور اللہ کے لئے صفیہ قادر وقاعل مانے ہیں؛ اس لئے کہ ان کے
طور پر کسی تکلوق کے لئے کسی طرح کی قدرت ٹابت نہیں۔ ( حلفا ملغیص من "ملل
ونحل"، ا"المملل والنحل" مذاهب أهل العالم، الکرامیة، الحزء الأوّل، صد۷۷ ملتفطاً

تعریفات سید ہیں ان کی تعریف یوں ہے کہ جہمیہ جم بن صفوان کے اسحاب ہیں،
گئے ہیں کہ بندے کو اصاباً کمی طرح کی قدرت ٹیس، بلکہ وہ بمزائہ بھادے ، اور جنت ودوز ٹے =

م پر <u>ہنے</u>گا<sup>(1)</sup>۔

امام سلم فرماتے ہیں: جب محد بن اساعیل نیشا پور پہنچ تو لوگوں کا اُن کے پاس ا تنا بجوم ہوا کہ وہ گھر ( محل بزول بخاری ) بجر گیا، اور پہنیں بجر گئیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کواس کی حرص ہوتی ہے جس ہے اس کوروکا جاتا ہے، تو کسی نے بخاری ہے تنافری سے تلفظ بالقرآن کا مسئلہ پوچھا، تو کہا: ہمارے افعال مخلوق ہیں، اور ہمارے الفاظ ہمارے افعال کی قبیل ہے ہیں، قو لوگوں کے درمیان اختلاف پڑ گیا، اب بعض یہ بولے کہ بخاری نے ہیکیا ہے کہ: قرآن سے میرا تلفظ مخلوق ہے (۱)، اور بچھ بعض یہ بولے کہ بخاری نے ہیکیا ہے کہ: قرآن سے میرا تلفظ مخلوق ہے (۱)، اور بچھ نے ہیکا ہوتی ہے اس کے دو ہوا جو ہوا، اور اللہ کا کام مقر ر

= يس جب ان كابل والل بوجاكي كويد ونون قابوجاكي كم يبال تك كالله كروا كوئى موجود نه رب كار ["التعريفات"، المعرساني (ت ١٩ ٨هه)، تحقيق إبراهيم الأبياري، باب العيم: ١٠ ٥، صه ٦، المحكنية الفاروقية بشاور، ١٩ ١هـ ط١] المرجد: بيرو الرووب جواس بات كاقول كرتاب كه المال كما تومعصيت يجه فتصان ندد كى، جيما كركفرك ما تحدظا عت يجهوفا كدون ديكي - ["الملل والنحل" مذاهب أهل العالم، المرجنة، الحزء الأول، صه ١٣٠، و"التعريفات"، باب الميم: ١٣٣٢،

 <sup>(</sup>١) "هدي الساري"، الفصل العاشر قيعد أحاديث الجامع، ذكر ما وقع بينه
 وبين الذهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٥٩٨ بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) "هدي الساري"، الفصل العاشر في عدّ أحاديث الحامع، ذكر ما وقع بينه
 وبين الذهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٥٨ بتصرّف\_

تقدیر پر ہے،اور مجھےاپی جان کی قتم! بخاری کے قول میں ایسا پھے نہیں جو معیوب ہو؛ اس کے کہ لفظ سے تلفظ مرادلیا،اوراس میں شک نہیں کہ ووحادث ہے، نیکن وہ ایسے لوگوں ہے آ زمائش میں پڑے جوان کی مراد ند سمجھے، اور بے جا پہلو پران کے کلام کو ركها - جبيها كه خود امام بخارى رحمد الله تعالى ورحمنا بهست امام الائمه، كاشف الغمنه، ما لک الازمند ،سراج الامدیعنی امام ابوحنیفه تعمان بن ثابت کے ساتھ واقع ہوا (الله تعالی جماری آئیسیں ان کے احسان سے شعبدی رکھے، اور جمارے ول ان کے ند ہب اور ان کی محبت پر جے رہے ، اور اپنی خوشنو دی کے بادلوں ہے ان کی قبر کو خوب سیراب فرمائے) اس لیے کہ بخاری کی فہم اس امام ججۃ اللہ کے ولائل کو بجھنے سے قاصر رہی ، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ پر اس کلام کے ذریعہ اعتراض کیا جوخود بخاری کی فہم تک پلمتا ہے،اورامام اعظم پروہ اعتراض نہیں پڑتا، حدیث (میں بیشل ہے): ((جیما کرو کے ویبای بدلہ یاؤ کھے ))() بھریات بیہ ہے کہ امام بخاری پر سب سے بڑے معترض ان سے بیٹے ڈ بلی ہیں۔

<sup>(1) &</sup>quot;صحيح البحاري"، الإمام البحاري (ت ٢٥٦هـ)، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، صه ٧٥، دار السلام، الرياض.

حسن شیبانی کے شاگر دبیں ،اور (۳) امام محد، قاضی شرق وغرب امام ابو بوسف کے شاگر دبیں ، اور (۵) امام ابو بوسف (امام عالم مدینه ظیبر) امام مالک کے شاگر د بیں ،اور (۲) امام مالک امام الائر فقیدالا مدا بوحنیفہ کے شاگر دبیں۔

تو بخاری تو ہمارے امام کے چھے درجہ میں شاگردیں ،اورامام مسلم ہمارے امام کے ساتویں درجہ میں شاگردیں ؛ اس لیے کدوہ بخاری کے شاگردیں ،اگرچہ انہوں نے اپنی سیح میں ان سے حدیث روایت ندگی ،اورامام تر ندی امام اعظم کے انہوں نے اپنی سیح میں ان سے حدیث روایت ندگی ،اورامام تر ندی امام اعظم کے آٹھویں درجہ میں شاگردیوں ؛ انہوں نے امام مسلم کی شاگردی افتتیار کی ،اور مختصر ہے کہ المکن شاگردوں میں انہ المکن شاگردوں میں ہیں ، المکن شاگردوں میں میں ہیں ، اور کئی درجوں میں شاگردوں میں میں ،رحمة الدی المکن درجوں میں شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے قبیل سے ہیں ،رحمة الله تعالی علیم اجمعین ۔

امام ابن خجر کی شافعی "شرح مفکلوة" (۱) میں فرماتے ہیں ، اور انہی سے
"مرقاة المفاتے" میں علامہ ملاعلی قاری نے امام اعظم کے تعارف میں نقل کیارضی اللہ
تعالی عنہ: ائمہ مجہتدین اور علائے را تخین میں سے بڑے بڑوں نے ان کی شاگر دی
افتیار کی ، جیسے عبداللہ بن مبارک ، لیٹ بن سعد ، امام مالک بن انس (۱) اھ۔۔

میں کہتا ہوں: اسی طرح امام ابن حجر نے'' خیرات جسان''میں اسنے الفاظ

<sup>(</sup>١)"شرح مشكاة" ، الإمام ابن حجر المكي (ت٩٧٤هـ)\_

 <sup>(</sup>۲) "المرقاة"، القاري (ت١٤٠١هـ)، شرح مقدّمة المشكاة، ترحمة الإمام أبي
 حنيفة ومناقيه، ١ /٧٨١، ٧٩، دار الفكر بيروت \_

زیادہ کئے کہ: اے مخفس یہ کیے جلیل القدرائمہ ہیں (جو تخصے کافی ہیں)... الخ(۱)۔
اورامام ابوعمرا بن عبدالبز مالکی نے ''ستاب العلم' میں امام شافعی ہے حکایۂ ذکر کیا کہ
امام شافعی کہتے ہیں: میں نے محمد بن حسن ہے ایک اونٹ پر جفنا سامان لا دا جاتا ہے
اس کے بقدرعلم سنا(۲) اہد۔

تران جالمیت می کفار کابید ستورتها که جوافتی پائی مرتبه یے جنتی اورا خرمرتبال کے فرہونا کی کان چیرد ہے ، گر شال پر سواری کرتے ، شأس کو ذرح کرتے ، شپائی اور چارے پر ہے بنکاتے ، اس کو بجیرہ کہتے ہیں ، اور جب سفر چیش ہوتا یا کوئی بنار ہوتا تو بینظر کرتے کہ: اگر میں سفر ہے باخیریت والیس آؤس یا تقدرست ہوجاؤں تو میری افتی سائید ( بجار ) ہے ، اور اس سے بھی تفع افحانا بجیرہ کی طرح حرام جانے ، اور اس کو آزاد چھوڑ و ہے ۔ ["مدارات التنزیل"، النسفی (ت ، ۱۷هم) ، المائدة: تحت الآیة: ۱،۱۰۱ کا ۴۶۶ ، مکتبه فاروقیه محله جنگی پشاور، و "عزائن العرفان"، از صدر الآفاضل (ت ۱۳۲۷هم)، صدر ، محلس البر کات، مبار کفور]۔

<sup>(</sup>۱) "الخيرات الجسان في مناقب النعمان"، ابن حجر المكي (ت٩٧٣هـ)، المقدمة الأولى، صـ ٢١، مدينه ببلشنك كميني كراجي.

<sup>(</sup>٢) "حامع بيان العلم وفضله"، ابن عبد البرّ، ر: ١،٤٥٠ ١٠٤٦ ـ

<sup>(</sup>r) يحره: كان يرا-

<sup>(</sup>۴) سائية بجار-

کرتے ہیں بیفقوب بن ابراہیم ہے ،اوروہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دیٹارے ، اور و وروایت کرتے ہیں ابن عمر رضی الندعنہا ہے: بے شک نبی صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((رہنة موالات كوشت كے رشته كى طرح ايك رشتہ ب،اے جينا يا بب كرنا جائز نبيس)())، اورانبي كى كتاب الديات والقصاص ميں بيروايت ہے كد: جمیں محد بن حسن نے خر دی، وو کہتے ہیں: جمیں امام مالک نے خر دی...الحدیث (۲)، پھر فرمایا: جمیں خبروی امام محمد بن حسن نے ، وہ کہتے ہیں: جمیں خبر دی امام ابراہیم بن محمد نے . . . الحدیث (۳) ، پھر فرمایا: ہمیں محمد بن حسن نے خبر دى، وه كت بين: جميل قيس بن ربيع اسدى نے خبر دى ... الحديث (٣)، پھر فرمايا: جمیں خر دی محمد بن حسن نے ، انہوں نے کہا کہ: جمیں خر دی محمد بن برید نے...الحدیث(۵)، پھراسی میں فرمایا: اور اس سند سے امام ڈہری ہے روایت ے...الحدیث(٢)\_

<sup>(</sup>۱) "المستد" الإمام الشافعي (ت، ٢٠٤هـ)، كتاب البحيرة والسائبة، ر: ١٥٤٦، ص. ٥٣، تحقيق: سعيد محمد اللّحام، دار الفكر بيروت، ١٤١٧هـ ط. ١.

<sup>(</sup>۲) "المسند"، كتاب الديات والقصاص، ر:۲۹۹۱، ص-۳۳۵.

<sup>(</sup>٣) "المسند"، كتاب الديات والقصاص، ر: ١٥٦٩، صـ٥٣٧\_

<sup>(</sup>٣)"المستد"، كتاب الديات والقصاص، ر: ١٥٧٠، صـ٧٣٥\_

<sup>(</sup>۵)"المسند"، كتاب الديات والقصاص، ر: ١٥٧١، صـ٥٣٨\_

<sup>(</sup>٣) "المسند"، كتاب الديات والقصاص، ر: ٧٧٥، صـ٣٨هـ

یہ تو اوا اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اتفاق ہوتا کہ ان مسائل میں جو اُن کے خیال میں مشتبہ ہے، امام ابو حفص کبیر بخاری کے اُمثال ہے مراجعت کرتے ، بلکہ خود اپنے مصاحب اور طلب حدیث میں اپنے رفیق اور ان کے اکابر شیوخ میں ان کے شریک ، یعنی امام ابو حفص صغیر بخاری رحمۃ اللہ علیہم ، جیسا کہ ذہبی کی " سیر اُعلام النبلا مُن میں فذکور ہے (۱) ہے مراجعت کرتے ، ان کے اور حقیقت کل میں بوجاتی بھی جو اللہ تعالی کے جا اور مواء اور اس مقام پر جم اس بیان کے در ہے نہیں ۔

ظاہر وروشن ہوجاتی ، لیکن جو اللہ تعالی میں جو اہادہ ہوا ، اور اس مقام پر جم اس بیان کے در ہے نہیں ۔

کہنے کامقصد تو ہیہ ہے کہ اگران کا مذہب بیتھا کہ ( کلام )لفظی حادث ہے جبیها که آپ لوگ کہتے ہیں ،تو ان ائمیه أعلام کی اس کلام سے نفرت کیامعنی ؟! پھرخود امام بخاری نے ، جب اِن کے بارے میں یہ بات کی گئی ، بینہ کہا کہ: میں نے تو لفظ (۱) و بہی کے لفظ ان کی کتاب پذکور میں امام ابوعبداللہ محمد بن احمد بن حفض بخاری المعروف ابو حفص صغیر کے تعارف میں ہیے ہیں:"انہوں نے سفر کیا اور ابو ولید طبیالی جمیدی و پیچیٰ ہی معین ے اور ان کے سوا دوسرول ہے حدیث تی اور طلب حدیث میں ایک مدت تک امام بخاری ك ساتحدر ٢٠٠١ وران كي تصانيف من "الأهواء والاعتلاف" اور "الردّ على اللفظية" ٢٠٠ جوانہوں نے ان معتزلہ کے رومیں لکھی جو کلام لفظی کے قائل ہیں ،اور و ومعتد،امام ، پاکیزو ، زاہد، ر یانی ادر مشیع سنت ( بیخی باعمل محدّ ث ) متصر اور ان کے والد امام محمد بن حسن کے اکا بر علا غدومیس ے تھے، اور بخارا میں ان تک اور ان کے باپ عبداللہ تک اصحاب علم کی ریاست پینجی ، اور ائک نے ان سے فقہ حاصل کیا۔ ابن مند و کہتے ہیں: ان کی وفات ۲۴ سے پیں رمضان میں ہوئی''اہ مند("أسير أعلام النبلاء"، الذهبي (ت٨٤٧هـ)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، و: ٢٣٤٣، محمد بن أحمد بن حقص بن الزيرقان، ٢١٨٥ يتصرّف إر

(لفظ قرآن) كے مخلوق ہونے كا تھم لگايا ہے، جو ہمارے اور آپ كے نز ويك حاوث ی ہے، تو کیا ہوا؟! اور امام بخاری نے ابوعمر واحمد بن نصر نمیثا پوری ہے کہا: اے ابو عمرو! مجھ ہے کن کریہ بات یاور کھو کہ اہل نیٹا پور میں ہے جو پیر کہتا ہے، اور بہت سارے شیر گنائے جو یہ کہتا ہے کہ: میں نے بیابیا کہ: قرآن سے میرا تلفظ مخلوق ہے، تو وہ بڑا جھوٹا ہے: کہ میں نے تو ہیا تہ کہا، ہاں! بے شک میں نے پیر کہا کہ: ''بندوں کے اُفعال مخلوق ہیں''، نیزا مام بخاری نے فرمایا اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے اوران کے وسیلہ سے ہم پر رحمت فرمائے : بندول کی حرکتیں اوران کی آوازیں اوران کے تختی افعال اور ان کی لکھائی (یہ چیزیں)مخلوق ہیں۔اب رہی قرآن کی بات جو مُصاحف میں مثبت، جو دلوں میں محفوظ ہے، تو وہ اللہ تعالی کا کلام ہے جو غیر مخلوق ے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ بَلْ هُوَ آیَاتُ بَیّنَاتُ فِی صُدُورِ الَّذِیْنَ أُوتُوا العِلْم ع ... الآية [العنكبوت: ٩٤]

بلکه وه روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کوعلم دیا عمیا۔ ( نژجمه کنز الا بمان )

اورامام بخاری نے کہا: امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا: رجی و واشیاء جن میں قرآن محفوظ ہے ، تو ان کے مخلوق ہونے میں سمے شک ہے (۱) اهد اور یبی سلف صالحین کا غد ہب ہے ، جیسا کہتم و کیھتے ہو، ولٹدالحمد۔

 <sup>(1) &</sup>quot;هدي الساري"، الفصل العاشر في عدّ أحاديث الحامع، ذكر ما وقع بينه
 وبين الذهلي في مسألة اللفظ... إلخ، صـ٩٥٦.

افول: پوراعجب توبیہ کہ بیاوگ اس بات کے معترف ہیں کہ بیسائٹ کا مذہب ہے، پھر بھی اس ہے مخرف ہوتے ہیں، اور مند بھریہ کہتے ہیں کہ: اللہ کے دو کلام ہیں: ایک قدیم اور ایک حادث، اور مکتوب، مقروہ، مسموع محفوظ، قطعاً سب حادث ہیں، اور قدیم توشے دیگر ہے، بیسب اس پر دلالت کرتے ہیں، پھر وجبہ دلالت میں جران ہوکر کہتے ہیں: (بیا ہے ہے جیسے ) لفظ کی دلالت معنی پر ، اور اس پر اشکال دار د ہوتا ہے تو بھی اور اس طرف کھیکتے ہیں کہ بیاثر کی دلالت مؤثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی اور اس معنی کے بیاثر کی دلالت مؤثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی اور اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی اور اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی اور اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے اس موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے دولالت موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے دولالت موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے دولالت موثر پر ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے دولال ایسال دار د ہوتا ہے تو بھی کے دولال کے دولول کے دولال کے دولال کے دولال کے دولال کے دولول کے دولول کے دولول کے دولول کے دولول کے دولول کے دولال کے دولول کے دولو

ان اوگوں کی جیرت کی وجہ کی قبیل ہے یہ ہے کہ علامہ آمدی نے کتاب
"ابکار الافکار" میں کہا: اور حق ہیہ کہ وحدت کلام کے قول پر جواشکال واروہوا
(یعنی یہ بات کہ کلام اپنی حد ذات میں امر، نہی ، استفہام ، خبراور ندا ہ کی طرف منظم
منیں ہے ) اور یہ کہ اختلاف (یعنی جواقسام خسر ندکورہ میں ہے ) تعلقات اور
منعلقات کی طرف عائد ہے۔ (آمدی نے کہا: ) اس کا جواب مشکل ہے ، اور متوقع
ہے کہ میرے سواکسی کے پاس اس کا حل ہو (ا) اھے۔

<sup>(</sup>١) "أبكار الأفكار" ـ

# امام تفتازانی اور چلپی کی تحقیق کلام میں حیرت اور مصنّف علام کی جانب سے چلپی کی عبارت میں تناقض پر تنبیہ

علی نے کہاجی ہے کہ یہ بات مشکل ہے، جبکہ کلام نفطی کا میں میں کا م افظی کا میں میں مداول یا اوضع ہو، رہی ہیہ یات کنفسی سے تعبیر کرنا اثر کومؤیز سے تعبیر کرنے کے تعبیر کرنے اور کہا ہے۔ جوجیہا کہ گزراء تو کوئی اشکال نہیں ماتواس میں خور کرو(۱)اہد۔

اور چلی اس سے پہلے کہہ پیکے کہ: حق بیہ ہے کہ علماء کے عام کلمات سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ بیہ کے کہ کلام لفظی کا مدلول ہے، اگر چہ بیہ بات اشکال سے غالی نہیں (۲)اہد۔

علامہ تفتازانی نے ''شرح مقاصد' میں فرمایا: کلام الی اُڈل میں ماضی ،
حال ، مستقبل سے موصوف نہیں ؛ کہ وہاں زمانہ نیں ، اور اِن اوصاف نہ کورہ سے
لایزال میں ، تحب تعلقات اور زمن واوقات کے حدوث کے موافق موصوف ہوتا
ہے ، اور اس بات کی تحقیق اس قول کے ساتھ کہ کلام اُڈ کی لفظی کا مراول ہے ، بہت
دشوار ہے ، اور یونہی یہ قول ( بھی مشکل ہے )؛ کہ ماضی وغیرہ سے متصف تولفظ

 <sup>(</sup>۱) "حاشية شرح المواقف"، المرصد الرابع، المقصد السابع: في أنّه تعالى
 متكلم، الحزء الثامن، صـ۱۱۳\_

 <sup>(</sup>٢) "حاشية شرح المواقف". المرصد الرابع، المقصد السابع: في أنّه تعالى
 متكلّم، الحزء الثامن، صـ٦٠٦.

حادث عی ہےنہ کہ معنی قدیم (۱)اھ۔

جب بيلوگ اپنى جرانى سے راضى ہوئے ،اور بالآ خران كا مرجع وى جرت تخمرا، كاش ايلوگ سلف كى چروى پرراضى ہوئے ،اگر چه جلى اور حجلى كفرق ميں جران رہے ؛ اس ليے كه بيرمارى گر جيں اس سے تعلق جيں كه مجلى ماضى ، حال ، حسلقبل سے بالاتر ہے ، اور بياتمام شانيس تجليات وكسوات (لباسول) ميں جي مستقبل سے بالاتر ہے ،اور بياتمام شانيس تجليات وكسوات (لباسول) ميں جي ميں كہنا ہوں : اس جگه ان لوگوں كاسلف كے قول سے انحراف اس طرح نہيں جيسے بعد كے مفسرين نے آيات متشابهات كى تفسير ميں ند بہ سلف سے انحراف كيا ،اور غد جب سلف (الله كى طرف متشابهات كى تفسير ميں ند بہ سلف سے انحراف كيا ،اور غد جب سلف (الله كى طرف متشابهات كى تمراد كومفؤش كرنا ہے ،

[آل عمران: ٧]

ترجمہ کنز الا بمان: ہم اس پر ایمان لائے ،سب ہمارے دب کے پاس
ہے ہے،اور تھیجت نہیں مانے گرعقل والے اس لیے کہ بیمفسرین تاویل اس طور پر
نہیں لاتے کہ بہی خدائے جلیل کی مراد ہے، وہ تو اس تاویل کی پناہ اس لیے لیتے ہیں
کہ عام لوگوں کے فہم سے قریب بات کہیں اس لیے کہ کوئی شردوسری سے بلکی ہوتی
ہے،اور جودومصیبتوں میں جتلا ہووہ الن دونوں میں بلکی کوا ضیار کرتا ہے، تو یہ بات

<sup>(</sup>۱) "شرح المقاصد"، العبحث السادس في أنّه متكلم، صفات القرآن الكريم، الدليل الثالث، الحزء الرابع، صـ٩٩ ١\_

ربی بات اس مقام کی تو مسکداصول دین کا ہے، اوراس میں ان لوگوں نے اس کا یقین کیا جوائمہ سلف صالحین کے خلاف ہے، اوراس کو خوب روشن طور پر بیان کیا، اورا پی کتابوں میں اس کو بجرااس طور پر کہ وہی فیصلہ کن بات ہے، یہاں تک کہ سلف کا عقیدہ کھو لی بَری چیز ہوگئی، بلکہ عام لوگوں کے ذبحن میں سلف کا عقیدہ بناؤٹی بات کھرا، تو خود بھی سیسلے اور بہتوں کو پنسسلن میں ڈالا، پھران کے بعد پھے بناؤٹی بات کھران کے بعد پھے ناظف ناقص ذبحن اور قاصر فہم والے آئے ، اتوان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلف ناقص ذبحن اور قاصر فہم والے آئے ، اتوان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلان کی بات پر اند ھے بہرے ہوگر گر باخلان کی بات کی قدرت نہیں ، گر اللہ کی طافت ، اور طاعت کی قدرت نہیں ، گر اللہ کی طرف سے جو تکہبان اور بلند و بالا ہے ، ہم اللہ تعالی سے ہر حال میں سمائتی ما تکتے ہیں۔

ہم نے اس مقصد میں کلام کوطول دیا: اس لیے کہ بید مقام جائے لفزشِ اقدام ومعرکہ آو ہام ہے، تو لوگوں کے قدم بھیلے، پھر پھوتو میں گمراہ ہو کمیں، اور عصمت نہیں، گرانڈ ذوالجلال والا کرام ہے، اُس پر بھروسہ ہے، اوراس سے طلب عصمت نہیں، گرانڈ ذوالجلال والا کرام ہے، اُس پر بھروسہ ہے، اوراس سے طلب عصمت ہے، اور ہمارے حبیب اوران کی آل واصحاب پر ابد تک وائی افضل دروداور اکمل سلام ہوں۔

کلام اگرچہ کچھ تطویل تک پہنچا ہیکن فائد وَ جلیلہ لایا، تو روشن حق کا طالب اس سے ندا کتائے گا، حالا نکہ مسئلہ اصول دین کا ہے، اور بیاس کے لیے فو نوگراف کا تعلم جانے سے زیاد و نافع ہے، اور بحد اللہ بیمسئلہ شافی طور پر ظاہر ہوگیا، جس کوتم اس رسالہ کے غیر میں نہ یا ؤ سے، تو این رب کا شکرا واکر و، اور صاحب رسالت پر درود و

سلام بيجيره، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ذوي الحلالة.

بوشیار! خبروار! ایبانه بوکه تهارے قدم تهمیں اُسے زائل کردیں، تو تم بہارے قدم تهمیں اُسے زائل کردیں، تو تم بلاکت کے گرصوں میں پڑ جاؤ گے، اور الله ہی میری اور تمہاری ہدایت کا مالک ہے، اور جبکہ بیرا ومنزل وشوارہ، اور پہاڑ کی چڑ حائی ناہموارہ، تو میں تمہارے لیے پچھے چنیدہ حروف کی تلخیص کردوں، جس ہے تم (نقاق)(۱) ردی اور نقی کے درمیان فرق کرلو، تو دلنتین ہونے والی سب سے ایجی بات وہ ہے جو جبل کی گر ہ کھولے، وہ بہت کرلو، تو دلنتین ہونے والی سب سے ایجی بات وہ ہے جو جبل کی گر ہ کھولے، وہ بہت بیریل امن کے سامنے میں بیندیدہ بات جبریل امن کے ابوجبل پر حملہ کرنے والی، جب جبریل اس کے سامنے اونٹ کی صورت میں جلوہ گر ہوئے، تو گویا کہ لاحق وسابق لوگ اس کے معاملے میں وارخر تے ہوگئے:

## قضهٔ جبریل میں بطور تمثیل چار گروہ کی تفصیل

ایک فرقہ کہنا تھا کہ جبریل تو نہیں گر کھنگھنا اونٹ جس کے لیے دُم اور کو بان ہے، اور جبریل کا کوئی ہے، اور جبریل کا کوئی سے ماور حیاریا نے ، بردی کھو پڑیوں میں سے صخامت والی کھو پڑی ، اور جبریل کا کوئی وجود اس سے پہلے نہ تھا۔ یہ معتزلہ ، کرامیہ ، اور خبیث رافضی بولے : قرآن تو بہی آوازیں اور حادث نقوش ہیں۔

ووسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ: جریل رحمٰن کے مقر ب فرشتے ہیں ، اور ان کے

<sup>(</sup>۱) النقاة: في نون كرساتيد: اس شكو كيترين جوكها في وصاف كرك بينك وي جاتى ب، اورا يك قوصاف كرك بينك وي جاتى ب، اورا يك قول يرب موائد كالمرب كالتوان بين فتاة كالمرا يك قول يرب كراي بين فتاة كالمرا يك قول يرب كورك المرب بين فتاة كالمرا يستنال التيمي تعجور كرد كي بوتا ب اهد منه به

لیے یہ صورت ملیہ ای وقت ہے ہے جب ہے وہ موجود ہوئے ،اور وہ بمیشداونٹ ای سے ،اور وہ بمیشداونٹ ای سے ،اور یونی اونٹ رہیں ہے ، اور بیان لوگوں میں ہے جامل متاخرین ہیں جنہوں نے کہا کہ: کہی آ وازیں اور نفوش قر آ ن عزیز ہے ، اور بیا آ وازیں اور نفوش قر آ ن عزیز ہے ، اور بیا آ وازیں اور نفوش قد کیم ،مرمدی ، اُزگی ، اُندی ہیں۔

تیسرافرقہ یہ بولا کہ وہاں چندا شخاص ہیں جن کا نام جریل ہے، سب کو لفظی یا معنوی اصطلاح پر، یا حقیقت اور کا نے طور پر جریل کہا جاتا ہے، پہلا شخص رسول سے بہت سوال کرنے والا ہے، اور آن میں کا چوتھا بہت طیم ہے، اور تینوں اشخاص کے بارے ہیں مشہور ہے کہ ان میں سے ایک ملک مرسل ہے، اور ان میں سے دوسرا حملہ آور اون میں سے تیسرا اعرابی ہے، یہ سب کے سب پہلے شخص سے دوسرا حملہ آور اون نے، اور ان میں سے تیسرا اعرابی ہے، یہ سب کے سب پہلے شخص پر واللت کرتے ہیں، جوان مینوں کو دیکھتا ہے، وہ جلیل القدر فرشتے کو یا دکر تا ہے۔ یہ لوگ اہل سنت معظم کے مشکل مین میں سے نوعمر لوگ ہیں، بولے: اللہ کے دوکلام ہیں: ایک قدیم، ووسرا حادث، حادث قدیم پر مشفل دلالت کرتا ہے، اور ووٹوں معنی پر قرآن کا اطلاق تین وجوہ مفضلہ میں سے آیک پر جوتا ہے، اور ان سب کے اقوال کو عقل سلیم بغیر کئی زائے کے بلاشیہ دفع کرتی ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔

الله في ايك جماعت كوسيدهي را دو كھائي تو انہوں في بيانا كه ند دو جبريل هيں ، اور ندزياده ، ووتو ايك بى جبريل هيں ، جس طور پر جا هيں جلوه گر ہوتے هيں ، اور مجسى جا هيں صورت اختيار كرتے هيں ، اور مختلف اُ طوار كے حادث ہونے اور لباسوں كے تخير ہے وہ اب رونما ند ہوئے ، تو اونٹ كى صورت ميں وشمن پر حمله آ در ، اور غريب شيركى صورت ميں وشمن پر حمله آ در ، اور غريب شيركى صورت ميں وشمن پر حمله آ در ، اور غريب شيركى صورت ميں وحى لانے والے يقيناً

وقطعا، حتما و جزنا جریل ہی ہے، نہ کہ شکی دیگر جوائن پر دلالت کرتی ہو، یا اُن کی طرف اشارہ کرتی ہو، اور بیصورتیں ایک کے بعد ایک رونما ہو کیں، جب جریل ہوئے موجود نہ تھیں، اُن صورتوں کے بدلنے ہے نہ اِن میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اُن کے تعد و جود نہ تھیں، اُن صورتوں کے بدلنے ہے نہ اِن میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اُن کے تعد و ہے وہ خود متحبۃ دہوئے۔
تعد و ہے اِن کی ذات متحد دہوئی، اور نہ اُن کے تجد و ہے۔ معلل سلیم اِس کے سواکسی بید جیسیا کہتم و کیھتے ہو، کھراحق اور روشن کے ہے، عقل سلیم اِس کے سواکسی اور طرف مائل نہیں ہوتی، اور اس کے سواکسی اور طرف مائل نہیں ہوتی، اور اس کے سواکسی اسوا کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ کے مطابقہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔

ہمارے ائمہ سکف کا قول ہے کہ: قرآن واحد جیتی ، اُزلی ہے ، اور وہ تمام جلو وگا ہوں میں جلو وفر ماہے ، اِس کلام کے قدیم ہونے پراُن جلو ہ گا ہوں کے حدوث کا کوئی اثر نہیں ، اور اُن جلو ہ گا ہوں کی کثرت سے اِس کلام کی وحدت پر کوئی ضرر نہیں ، اور اُن جلو ہ گا ہوں کی کثرت سے اِس کلام کی وحدت پر کوئی ضرر نہیں ، اور اُن جلو ہ گا ہوں میں غیر قرآن کا نام ونشان نہیں ، اور قراءت ، کتابت ، حفظ ، ساعت ، زبا نمیں ، انگلیاں ، دل اور کان سب کے سب حادث اور ہمنے تغیر ہیں۔ مقروء ، مکتوب ، محفوظ اور مسموع حقیقۂ اور واقعۂ وہی قرآن قدیم ہے ۔ گھر میں اس کے سواکوئی رہنے والانہیں ، اور یہ جیب بات ہے کہ وہ کلام قدیم اُن جلو ہ گا ہوں میں حلول نہیں کئے ہوئے ہے ، اور یہ جلو ہ گا ہیں اِس ( کلام قدیم ) سے خال گا ہوں میں حلول نہیں کے ہوئے ہے ، اور یہ جلو ہ گا ہیں اِس ( کلام قدیم ) سے خدا نہیں ، اور وہ اُن جلوہ گا ہوں سے متصل نہ ہوا ، اور یہ جلوہ گا ہیں اُس سے جدا نہیں ، اور یہ وہ راز ہے جے عارف ہی سے جھے ہیں۔

﴿ وَيَلُكُ الْأُمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ﴿ وَيَلَكُ اللَّعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

اور بیمثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں ،اور انہیں نہیں ہجھتے مگرعلم والے۔

یجیم در کنون (صدف میں چھے گوہر) کی طرح ہے،اس کوعارف باللہ ای جائے ہیں، توجب عرفاء اس کوزبانوں پرلاتے ہیں تواس کا انکاروہی کرتے ہیں جواللہ ہے نافل ہیں۔ رواہ فی "مسند الفردوس" عن أبی هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم (۱)۔

المسئلہ اگر چہ دشوار ہے دشوار تر تھا، کیکن میں نے اس کے واضح کرنے میں کوئی عمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ بعونہ تعالی ایسا ہوگیا کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، بلکہ تو صبح کے اجالا کی وجہ ہے چراغ ہے مستغنی ہے۔

#### تنقيح مبحث وخلاصة كلام

مختصریه که حرف مبین مجھ سے من کریاد کر لے! یہ بات مختصریه که حرف اس اور بیٹے کام نہ آئیں ہے، ہاں وہ جواللہ کے حضور دل سلامت لایا! گی جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں ہے، ہاں وہ جواللہ کے حضور دل سلامت لایا! (وہ بات رہ ہے) بے شک تو اگر رہ کیے کہ: حضرت جبریل اونٹ کے رونما ہونے سے ابھی ابھی موجود ہوئے وہ اونٹ ہی ہیں، تو تو کھلی ابھی ابھی موجود ہوئے وہ اونٹ ہی ہیں، تو تو کھلی گرائی میں پڑا، اور اگر تو رہ کیے کہ: اونٹ جبریل نہیں، بلکہ شکی دیگر ہے جو جبریل پر دلالت کرتی ہے، تو تو نے کھلا بہتان بائدھا، ہاں یوں کہہ!: ''وہ جبریل ہیں جواونٹ کی

 <sup>(</sup>۱) "الفردوس بمأثور الخطاب"، الديلمي (ت٩٠٥هـ)، تحقيق السعيد بن
 بسيوني زغول، ر: ٢٠٨، ١ / ٢١٠ دار الكتب العلمية، بيروت ٩٨٦م، ط١ـ

صورت میں جلوہ گرہوئے'، اب یونہی اگر تو سیگان کرے کہ: قرآن کمتوب یا مقروء کے حدوث کی وجہ سے حادث ہے، یا یول کے کہ: قرآن نقوش اور آوازوں کی صورت میں اُزّل ہے ہو، تو تو ہے شک حق سے پھوک گیا، اور اگر یول کے کہ: مکتوب، مقروء، اللّٰد کا کام اُزّل نہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جوغیر قرآن ہے، وواس کے معنی اوا کرتی ہے، تو ہے شک تو نے بڑا جھوٹ بولا، بال یول کہدا: ''حقیقت میں سے وہی قرآن ہے جوان صورتوں میں جلوہ گرہے'۔ ایسے ہی جب بھی کوئی شبہ تجھے اس مقام قرآن ہے جوان صورتوں میں جلوہ گرہے'۔ ایسے ہی جب بھی کوئی شبہ تجھے اس مقام میں گئے تو اُس کو حدیث فیل (اونٹ کے قصہ ) پر پیش کرا، تیرے او پر روشن حالت منکشف ہوجائے گی، اور تو فیق نہیں گراللہ نگہبان بلند و بر ترکی طرف ہے۔ منکشف ہوجائے گی، اور تو فیق نہیں گراللہ نگہبان بلند و بر ترکی طرف ہے۔

تتہبیں معلوم ہونا جا ہیے کہ میں نے اس مبحث عظیم وجلیل ور فیع واعلیٰ کا پہھے مضمون مقدمه ً ثانيه مين" ميزان الشريعة الكبرى" كي عبارت تك بي لكها تها، كاهر جب غنجيٌّ سيادت وطبيارت، نور ديدهُ فضل ومهارت، عالم جليل، سيدجميل، ناصرِ ستت ،کاسرِ صلالت ،حامی ملت ، مامی بدعت ، یکتائے اُجلّہ ، پلالوں میں چود ہویں کے جا ند، ہمارے پیارے اور ہمارے دوست اور ہماری راحت جان، ہماری روح کا سرور،شریف، یا کیزو، باریک بین وبلند، عالی منزلت، صاحب فخرِ جلی اورنورمَلکی والے سیدا ساعیل خلیل آفندی محافظ کتب خانهٔ حرم مکی حفظه الله تعالی (الله تعالی ان کے آستانے کو ہرطرف ہے آنے والے طالبانِ علم کا مرجع کرے، اور ان کے قلم کو الیی سیف مسلول بنائے جو وہا ہید کی گر دنوں کے سواکوئی نیام نہ دیکھے، آمین!) نے ہمیں اپنی زیارت ہے مشرز ف کیا بتاریخ ۲۲عرم الحرام وسسالے، اور میں نے ان کے لیے رسالہ''الکشف شافیا'' کا عربی میں ترجمہ کیا جو پہلے اردوز بان میں تھا،اور

میں اس قابو میں نہ آنے والے مشکل مسئلہ تک پہنچا، تو میں نے اس میں سے مباحث عالیہ زیادہ کیں، توسیّدِ معروح نے یہ پہند کیا (اللہ انہیں ان کی رونق کے ساتھ باقی رکھے) کہ بیہ رسالہ مستقل اُس سے علیحدہ کیا جائے، تو میں نے اِن مَباحث کے شروع میں ایک مختصر خطبہ بڑھایا؛ تا کہ جو چاہے اس کو جداگانہ رسالہ کرے، اور مقدمہ ثانیہ میں ای پراختصار کرے جو وہاں ہے، اور اس رسالہ کو بلحاظ تاریخ ''انوار المئان فی تو حید القرآن' (۱۳۳۰ھ) نام و کے، اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے المئان فی تو حید القرآن' (۱۳۳۰ھ) نام و کے، اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بیں، اور اس کی مدوم طلوب ہے۔

تمت بالخير